

Scanned by CamScanner

แมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเส็นเมเ ان من البيان لسحرا ولوله الكيز تقريري شنرادهٔ حضورصدالشریعه حضرت علامه فیداءالمصطفی قادری شیخ الحدیث مدرسه عربیه بدرالعلوم قصبه خاص گھوسی مئو ناشر امجدي به دي ديو مرهوبن رود گهوسي مئو (يوني)

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

نام كتاب:....ولولهانگيزتقر مرين کمیوزنگ: محمل (ریحان کمپیوٹرس) مدهو بن رود گھوسی يروف ريْدِنگ:....مولانا حسان المصطفیٰ قادری باجتمام:....مولاناريحان المصطفىٰ قادري تعداد:....گیاره سو (۱۱۰۰) س اشاعت :.... ناشرنسسسامدى بك ديوب مدهوبن رود محوى مئو

#### AMJADI BOOKDEPOT

Madhuban Road Ghosi Mau (U.P) Pin. 275304

Mobile. 8957612816 / 8090932113

| صفحه       | عنوان                                       | تمبرشار |
|------------|---------------------------------------------|---------|
| ۴          | لفظ در پیش                                  | - 1     |
| ۵          | ايك مختصر تعارف (علامه فيداء المصطفىٰ قادى) | ٢       |
| 9          | انداز خطيبانه                               | ٣       |
| 11"        | فضائل قرآن                                  | ۴       |
| <b>r</b> a | ما لك كوثر                                  | ۵       |
| PA         | اتباع رسول                                  | 4       |
| ۷۸         | فالخ اعظم                                   | 4       |
| 91         | رحمت عالم                                   | ٨       |
| רוו        | وسیلهٔ رسول                                 | , 9     |
| 174        | شان اوليا                                   | 1+      |
| 114        | صوت ہادی                                    | 11      |
| ۱۲۳        | فضيلت نكاح                                  | 11      |
| 120        | ذ کرشها دت<br>ا                             | 11"     |
| 199        | نعت پاِک                                    | الما    |

# لفظ در پیش

یہ کتاب میری ان تقریروں کا مجموعہ ہے جنھیں میں نے مختلف جلسوں میں مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کی تھیں۔

میر بے لڑکے حافظ، قاری ، مولانا ریحان المصطفیٰ قادری مالک مکتبہ امجد سے گھوسی بار بار مجھ سے بید ذکر کرتے رہے کہ مختلف علما اور مقررین کی تقریروں کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور لوگ اس سے مستفید بھی ہورہے ہیں۔ میری خوا ہش اور تمناہے کہ آپ بھی اپنی تقریروں کا ایک مجموعہ مختصرا نداز میں تحریر کرادیں تا کہ نوآ موزمقررین اور طلبہ کو بچھ فائدہ بہنچ سکے۔

صاحبزادے کے مسلسل اصرار اور فر مائش سے متاثر ہوکر میں نے اپنی کی ہوئی تقریروں کواپنی باد داشت کے سہارے مختصرا نداز میں سادی اور سلیس ار دو میں تحریر کرادی۔

ان خطبات کومعرض تحریر میں لانے میں بیمقصد بھی کارفر ماہے کہ وہ طلبہ اور طالبات جومیدان خطابت میں قدم رکھنا جا ہتے ہیں اور جنھیں تقریر وخطابت کا ذوق ہے اور نیز دین کی تروی واشاعت کے لیے مذہبی اسٹیج پر اپنا کر دارا داکرنا جا ہتے ہیں۔ انھیں اس کتاب سے خاطرخواہ فائدہ پہنچ سکے۔

اسی لیے میں نے ان مبتدی مقررین کے لیے پچھ ہدایتی بھی تحریر کر دی بیں تا کہ وہ اس پڑمل کر کے برجشگی کے ساتھ تقریر کرنا سکھ لیں۔

رب تبارک و تعالی سے دعاہے کہ اپنے حبیب کے صدقہ میں میرے مقصد کو پایئے تھیل کے بہنچائے۔ آمین۔ بجاہ سیدالمرسلین۔ فقط (مولانا) فداءالمصطفیٰ قادری

شنرادهٔ صدرالشربیه علامه فیداءالمصطفیٰ قادری امجدی ایک مختصر نعارف

از:حسان المصطفىٰ قادرى

حضورصدرالشربعهامجد علی اعظمی قدس سره کی علمی وروحانی صحبت نے بے شار افراد کونواز اان کے فیض یا فتگان لا تعداد ہیں۔اپنے بھی ہیں،غیر بھی، ہندو پاک کے بھی ہیں اور دیگر ممالک کے بھی ہیں اور دیگر ممالک کے بھی ،علما صلحاء عرفا،اد با بھی ،فقرا،اغنیا،اطبابھی، درس گاہی اور خانقا ہی بھی۔سب اپنے اپنے وفت کے آفتاب و ماہتاب ہیں۔ جوذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے

ان عظیم شخصیتوں میں ایک نہایت ہی پرکشش دبارعب شخصیت علم ومل، شعروادب بقریروتدریس بھنیف وتائیف میں عظیم المرتبت بحضورصدرالشریعہ کے چشم وچراغ حضرت علامہ مولانا فداء المصطفیٰ قادری مظلم العالی کی ذات بابرکات ہے۔ ولادت وجائے بیدائش: آپ کی دلادت باسعادت ریاست دادوں علی گڑھ میں ہوئی۔ اس وقت صدرالشریعہ اپنی حرم محترم کے ساتھ دادوں میں ہی علمی فیضان بانٹ رہے تھے۔

مسكن وموطن: - (مدينة العلما) كفوى شريف آپ كاوطن ب-

تربیت: اپنے والد ماجداور والدہ کریمہ کے زیر تربیت پروان چڑھ رہے تھے، جب تقریباً سوا جارسال کے ہوئے تو سرسے سامیہ پدری اٹھ گیا۔اب آپ کی مکمل گہداشت وذمہ داری والدہ کے سرآگئ۔

صدرالشربیه کی محبت ونوازش: حضور صدرالشربیه آپ کو ب انتها محبوب

رکھتے۔ بھوک یا کسی قسم کی تکلیف سے آپ کا رونا بلکنا برداشت نہ کرتے، فورا تکلیف کودورکرنے کی کوشش کرتے۔ اکثر فرماتے: میرایہ بیٹاد کی ہوگا۔
حرم محترم حضور صدرالشریعہ فرماتی ہیں: کہ جب فداء المصطفیٰ نے بولنا شروع کیا تو طلوع فجر کے وقت نماز فجر کے لیے سب کو بیدار کرتے، کہتے: اما جی اللّٰدی ھو،اللّٰدی ھو۔اسی وجہ سے صدرالشریعہ فرماتے: ''میرا بیٹاولی ہوگا''۔

البّٰدی تھیم:۔ابتدائی تعلیم اپنی والدہ حرم محترم حضور صدرالشریعہ سے حاصل کی،
قاعدہ،اردو، قرآن شریف، فارسی، عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھا۔ پھر فارسی اول، ووم، القراۃ الرشیدہ، آمد نامہ وغیرہ بھی پڑھا۔
دوم، القراۃ الرشیدہ، آمد نامہ وغیرہ بھی پڑھا۔
اعلیٰ تعلیم:۔آپ کی اعلیٰ تعلیم دارالعلوم شمس العلوم گھوسی، جامعہ حمید یہ رضویہ اس سے اس میں ہے۔ کہ شمیل کر دی

اعلیٰ تعلیم: \_آپ کی اعلیٰ تعلیم دارالعلوم شمس العلوم گھوی، جامعہ حمیدیہ رضویہ بنارس، جامعہ اشر فیہ مصباح العلوم مبار کپور میں ہوئی۔ عالمیت کی تحمیل کے بعد عصری علوم کی تحصیل شروع کردی اور متاز مقام حاصل کیا ، فقہ وحدیث ، منطق وفلسفہ اور دیگر کتابوں کا درس گھریر ہی محدث کبیر سے لیا۔

فراغت: - ۸کا و میں جامعہ منظر الاسلام بریکی شریف سے سند ودستار نضیات حاصل کی ،اس وقت آپ شمس العلوم میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔

مربی ،الگش ،جغرافیہ ،میتھ بڑھایا۔ آپ انگش کے ماہر استاذ مانے جاتے ،طلبا کی غرابی پر تقریر و مکالمات لکھ کر دیا کرتے۔ آپ کی تدریس لیافت اور افہام و قفہیم کا خواہش پر تقریر و مکالمات لکھ کر دیا کرتے۔ آپ کی تدریس لیافت اور افہام و قفہیم کا ملکہ نے بھی کو متاثر کیا۔ پھر حضور محدث بریر کے حکم پر جامعہ شمس العلوم گھوی تشریف ملکہ نے بھی کو متاثر کیا۔ پھر حضور محدث بریر کے حکم پر جامعہ شمس العلوم گھوی تشریف کا آغاز بہیں سے کیا اور تا وقت ریٹائر میں تعلیمی خدمات انجام دی۔ ریٹائر منٹ کے بعد علامہ بدر القادری (ہالینڈ) کے بہم اصرار پہ بحثیت سر براہ اعلی وشخ الحدیث آپ بعد علامہ بدر القادری (ہالینڈ) کے بہم اصرار پہ بحثیت سر براہ اعلی وشخ الحدیث آپ بعد علامہ بدر القادری (ہالینڈ) کے بہم اصرار پہ بحثیت سر براہ اعلی وشخ الحدیث آپ بعد علامہ بدر القادری (ہالینڈ) کے بہم اصرار پہ بحثیت سر براہ اعلی وشخ الحدیث آپ بودگار عالم نے آپ کو متعدد علوم وفون پر مہمارت عطا کی ہے ، افہام وتفہیم برودگار عالم نے آپ کو متعدد علوم وفون پر مہمارت عطا کی ہے ، افہام وتفہیم برودگار عالم نے آپ کو متعدد علوم وفون پر مہمارت عطا کی ہے ، افہام وتفہیم

کا ملکہ وراثت میں ملاہے، درسگاہ میں طلبا آپ کی تقریرین کرمسر وربھی ہوتے اور مطمئن بھی،متعد دفنون کا درس دیتے ،معقولات دمنقولات میں جلوے دکھاتے ، منطق وفلسفه، فقه وحدیث علم کلام وا دب ،صرف ونحوکگن سے پرم ھاتے۔ وعظو خطابت: آب ایک بلندیا به اور ساحرالبیان خطیب بین، اندازنهایت شیرین، لهجه سنجيده، گفتگوميں وزن،آ واز ميں کڑک اور دھمک ،تقریر میں مزاح بھی ہوتا اورادب کالطف بھی۔علما وعوام بھی کےنز دیک آپ کی تقریر پہند کی جاتی اور خوب پذیرائی ہوتی۔دور دراز مقامات کاسفر فرما کردین ومسلک کی ترویج واشاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ **تعنیفات و تالیفات: \_آپ** صاحب طرز قلم کار اور ادیب ہیں،تصنیف وتالیف کا مٰداق رکھتے ہیں۔آپ کی متعد دنگارشات منصرَشہود پرآ چکی ہیں۔مثلًا: (۱) تنویرالآ ثار:مشکلوۃ شریف سے خاص خاص موضوع پر چنی گئی حدیثوں کامجموعہ ہے۔ پیلطورا دب وحدیث متعدد مدارس میں داخل نصاب ہے۔ (۲) تفہیم الکبریٰ: بینن منطق کی ابتدائی کتاب کبریٰ کی شرح ہے۔ سکیسر ترجمه، سید هے سادے انداز میں مثالوں کے ساتھ تشر تک۔ (۳) تفہیمات:تفہیم الکبریٰ کے بعد لکھی گئی مرقات کی شرح ہے۔ انداز بیان اور طرز تشریح کے سبب مدرسین و متعلمین کے درمیان تفہیم الكبرىٰ اور تفہیمات انتہائی مقبول ہے۔ان کے علاوہ نحوی کتابوں کی تشریح اور ''ولولهانگیزتقریرین' جلد دوم کی تصنیف و تالیف میں مضروف ہیں۔ **شعروادب** به آپشعروشاعری ہے بھی شغف رکھتے ہیں، قادرالکلام اور بلند خیال شاعر ہیں ، برجسته شعر کہتے ہیں ۔ آپ کی نعت ومنقبت کومرتب کیا جائے تو ایک بہترین کتاب منصرت ہود پرجلوہ گرہوگی اور نعتیہ شاعری کے حوالے سے آپ کی اردوا دب کی خدمات لوگوں کے نز دیک متعارف ہوگی۔ بيعت: شنرادهٔ اعلى حضرت مفتى أعظم مندحضرت علامه شاه مصطفى رضاخان قادرى عليه الرحمة والرضوان نے آپ کو کم سنی میں سلسله عالیہ قادر رہے، بر کا تنیہ، رضوبیہ، نور رہ

میں داخل فرمایا۔اس وفت مفتی اعظم ہند قاوری منزل میں ہی تشریف فرما تھے۔ خلافت: \_قاضى القصناة في الهند ، فخر از برحضور تاج الشريعه علامه اختر رضا خان قادری مدخلہ العالی نے آپ کوخلافت واجازت سے سرفراز فر مایا۔ رضا وخانوادهٔ رضا سے محبت: مفتی اعظم ہند سے آپ کوحد درجہ عقیدت ہے۔ آپ کے بچین میں مفتی اعظم ہند جب گھوسی تشریف لاتے تو آپ ان سے انتهائی قریب رہتے ان کی خدمت اور خاطر و تواضع میں گے رہتے ، کہیں کوئی دعوت ہوتی تو مفتی اعظم آپ کواینے ساتھ لے جاتے۔ اپنی اہلیہ محر مہ کومفتی اعظم منداورتمام اولا دكوتاج الشريعه سيه بيعت كرايا -تربیت اولاد: ایک اہم دین فریضہ ہے۔ آب نے این تمام اولادکو بہترین تعلیم وتربیت دى، اخلاق حسنه يه سنوارا، مسلك اعلى حضرت كايابند بنايات بهي عالم، عالمه بين -ج وزیارت: این المیه کرمه کے ساتھ ۲۰۰۷ء میں زیارت حرمین شریفین کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ الناء میں عمرہ کے لیے گئے وہاں سے بیت المقدی، شام، اردن اور بغداد میں بہت سے انبیا واولیا کی مزارات مقدسہ کی زیارت فرمائی۔ ازدواج: ـ دسمبر <u>و ١٩</u>٤٤ء ميل آپ کي والده مرمه نے آپ کا نکاح اينے ننهالي رشتے میں کرایا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بہت ہی نیک، پر ہیز گار، ملنسار ہیں۔ بچوں کی تعلیم وتربیت اوراخلاق و کردار میں آپ کا اہم رول ہے۔ محاسن وخوفي: بلنداخلاق وكردار، بلندعا دات واطوار، تواضع واكساري حلم و برد باری مہمان نوازی ،غربایر وری آپ کے امتیازات ہیں ،تو کل علی اللہ بہت زیادہ پایاجاتا ہے۔آپ کا ظاہروباطن کیسال ہے، چھوٹوں پرنہایت مہربان بروں کے قدر دان ، ہرایک سے یکسال سلوک و محبت رکھتے ہیں۔ اللَّدَآب كاسائيُ فضل وكرم ہم پر دراز فر مائے ،عمر طویل عطا فر مائے۔ آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

#### اندازخطيبانه

اللہ تبارک و تعالی نے ہرانسان کے اندر تقریر و خطابت کی کم وہیش صلاحیتیں پیدا فرمائیں ہیں۔ کچھ لوگ ان صلاحیتوں کو اپنی جدوجہدا در کوششوں سے تابناک ہنا کرا چھے اور کا میاب مقررا ور خطیب بن جاتے ہیں۔ عوام و خواص ان کا خطاب سننے کی متمنی اور خواہشند ہوتی ہے۔ فلا ہر ہے کہ ان کو کا میاب تقریر کی یہ صلاحیتیں بیٹھے بیٹھائے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ انتقک کوشش اور مسلسل مشق کے بعد ہی ان کو بیرکا میا بی حاصل ہوتی ہوگی۔

میری بیتحریران طلبہ وطالبات کے لیے ہے۔ جن کے دلوں میں بیتمنا انگزائیاں لے رہی ہیں کہ اے کاش! ہم بھی ایک کامیاب خطیب یا خطیبہ بن جائیں او رسامعین کو اپنی تقریروں سے متاثر کرسکیں تا کہ آئندہ دین متین کی دعوت وتبلیغ میں بھر پور حصہ لے سکیں اور لوگوں میں اللہ ورسول کے حکم پرعمل کرنے کا ذوق وشوق بیدا کرسکیں۔

ان خطابت میں قدم رکھنے والے طلبہ وطالبات کے لیے سب سے پہلے میرامثورہ یہ ہے کہ وہ اسٹیج پر کھڑ ہے ہونے اور ما تک کے سامنے آنے کا اپ اندر حوصلہ پیدا کریں۔ ظاہر ہے کہ پہلی بار جب آپ سامعین کے سامنے ما تک کے پاس کھڑ ہے ہوں گے تو آپ کا دل آپ کے سینے میں لرز رہا ہوگا۔ قدم تھرا رہے ہوں گے۔ زبان خشک ہور ہی ہوگی۔ بیسامعین کا رعب ہے جو آپ کے ادپر طاری ہوجائے گا۔ اس کیفیت میں جو پچھ آپ کو کہنا یا سننا ہے۔ کا نہتی ہوئی آواز کے ساتھ سنا ڈالیے۔ یا در کھئے دوچار بار آپ کو اس کیفیت سے دوچار ہونا گرا ساتھ سنا ڈالیے۔ یا در کھئے دوچار بار آپ کو اس کیفیت سے دوچار ہونا کے البذا اس جالت سے آپ ہرگز مایوس نہ ہوں۔ بلکہ نے حوصلے کے البذا اس جالت سے آپ ہرگز مایوس نہ ہوں۔ بلکہ نے حوصلے کے

ماتھ سامعین کا سامنا کرتے رہیں۔آ ہستہآ ہستہ *لرز*ہ براندام ہونے والی کیفیت ختم ہوجائے گی اور سامعین کا تمام رعب وداب ہوا ہو جائے گا۔ پھرآپ بردی خوداعمادی اورحوصلے کے ساتھ سامعین کوخطاب کرنے لگیں گے۔ یا در کھیں! بیصورت حال صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ اپنے وقت کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مقررکوان ہبیت ناک مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہی مقرر شعلہ بیان اور خطیب ذی شان بنیا نصیب ہوتا ہے۔ میں بہت سے علامة الدهر کوجانتا ہوں۔جن کے دل و د ماغ علم وحکمت کی دولت سے معمور ہیں۔جواینی درسگاہوں اوراینی نجی مجلسوں میں علم وحکمت کے گوہر لٹاتے ہیں۔اپی علمی موشگافیوں سے اینے ہم نشینوں کو انگشت بدنداں کردیتے ہیں۔لیکن انہیں لوگوں کوکسی انتیج پر کھڑا کر دیا جائے تو ایسامعلوم ہوگا جیسے انہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ زبان میں لکنت، ٹانگول میں لغزش اور نہ جانے کن کن کیفیات سے دوحار ہونا پڑتا ہے۔ بیصورت حال صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے اندر سامعین کےسامنےآنے اور التیجیر کھڑے ہونے کی جرأت ہی پیدانہ کی۔ اس کے برخلاف بہت سے ایسے مقرر بھی ہیں۔ جواپنی جماعت میں سب سے پیچھے بیٹھنے والے تھے۔جنہیں بھی سبق تک یادنہ ہوا۔جنہیں ایسے تیسے کر کے منتظمین مدرسہ نے دستار دے کراپنا پیچھا چھڑایا۔لیکن وہی جب بحثیت مقرراتیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی دھواں دھارتقر پراور قا درالکامی پرسارا مجمع حجوم حجوم المحتاب \_معلوم ابيا ہوتا ہے \_ جیسے اپنے وقت کاعلامۃ الدھر بول ر ہا ہو۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔البتہ اگر کوئی علم وفن کا ماہر۔ قرآن وحدیث کا رمزشناس اور فقه کی باریکیوں ہے آشنا ہو۔ مزید برآں ایک احيهامقرربهي هوتو جب وه التيج يركفر اهو گا تواپيامعلوم هو گا جيسے كم كاسمندرموجيس مارر باہوا درسارا مجمع ان موجوں ہے شرابور ہو گیا ہو۔

یہ چند باتیں ان طلبہ اور طالبات کے لیے لکھ رہا ہوں۔ جنھوں نے میدان خطابت میں قدم رکھنے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے سب سے پہلے خطیب یا خطیبہ بننے کا اپنے اندر حوصلہ بیدا کریں اور اللہ کانام لے کرکام کا آغاز کر دیں۔ اب میں ان طلبہ وطالبات کے لیے چند ہدایتی تحریر کررہا ہوں۔ اگروہ اس پرممل کریں گے تو ان شاء اللہ التھے خطیب بن جائیں گے۔

# €arina >

(۱) آپ کوئی ایک تقریر جو آپ کو پیند آئے۔خوب اچھی طرح زبانی یاد کرلیں اور اسے تقریر کے انداز میں دہرائتے رہیں۔تقریر اتن از بریاد ہونی چاہیے کہ بولتے دفت کہیں اٹکنانہ پڑے اور نہ ہکلانے کی نوبت آئے۔

ر ۲) اپنے اندر بیاعتماد پیدا کرلیں کہاس تقریر کو بڑے سے بڑے جمع کے سامنے بلا جھجک پیش کرسکتا ہوں۔ یہ بات یا در کلیں کہ بیاعتماداسی وقت پیدا ہوگا جب آپ تقریر کوخوب اچھی طرح سے رٹ لیں گے۔

(س) تقریر کے لیے آپ کو بلائے جانے کے وقت آپ کا دل کتنا ہی دھڑک رہا ہو۔اس کوآپ اپنے چہرے مہرے اور حرکات وسکنات سے ظاہر نہ ہونے دیں۔

(۴) جب اناؤنسر آپ کا نام پکارے تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ مانک کی طرف قدم بڑھا کیں اور پورے اعتماد کے ساتھ مانک کے سامنے کھڑے ہوکردس بندرہ سیکنڈ تک پورے مجمع کا جائزلیں۔

(۵)اب سلام اورخطبہ مسنونہ کے بعد سکون کے ساتھ تقریر کا آغاز کردیں۔ (۲) تقریر سے پہلے یا تقریر کے درمیان ہاتھ نہ باندھیں۔ کیونکہ درمیان تقریر آپ کو ہاتھوں سے بہت کام لینا ہے۔ (2) تقریر کرتے وقت اپنی آئکھیں کھلی رکھیں اور قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کی آئکھوں سے آئکھیں ملاکرتقریر کریں۔

(۸) تھیے کی طرح ایک جگہ کھڑنے نہ رہیں۔ بلکہ گاہے بگاہے اپنا پہلو بدلتے رہیں اور مجمع کے مختلف کوشے کی طرف اپنا چہرہ پھیرتے رہیں تا کہ معلوم ہو کہ آیے بچھ مجھانا جاہتے ہیں۔

(۹) درمیان تقریر اگر آپ کوخوف محسوس ہوتو اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیں۔ بلکہ اپنی ساری توجہ مجمع کی طرف رکھیں۔

(۱۰) تقریر میں کون ساجملہ بلندآ واز میں ادا کرنا ہے اور کون ساجملہ آ ہمتگی کے ساتھ۔اس کا تعین آپ خود کریں۔ جب مجمع کو برا پیختہ کرنا ہواسی انداز میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دیں۔

(۱۱) جس طرح چئنی سے کھانالذیذ بنایا جاتا ہے۔ٹھیک اس طرح ہاتھوں کی حرکت سے تقریر میں جان ڈالی جاتی ہے۔

(۱۲) اگرایک ہی جگہ کھڑے کھڑے بغیر ہاتھوں کو حرکت دیئے تقریر کریں گےتو آپ کی تقریر کی اثر آفرین ختم ہوجائے گی اور ایسامعلوم ہوگا کہ کوئی طالب علم سبق سنار ہاہے۔ لہذا آپ ہاتھوں کوموقع محل کے لحاظ سے حرکت دیتے رہیں۔ سبق سنار ہاہے۔ لہذا آپ ہاتھوں کوموقع محل کے لحاظ سے حرکت دیتے رہیں۔ اس کے بعد ہی دوسری تقریریا دکریں۔ کہ آپ کی جھجک دور ہوجائے۔ اس کے بعد ہی دوسری تقریریا دکریں۔

**ተተተተተ** 

# فضائل قرآن

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ اَمَّابَعُدُ!

فَأَعُونُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمُ السَّعِطْنِ الرَّجِيْمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْاَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الْاَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ.

حضرات گرامی! عزیزان ملت اسلامی! آیئے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب احمر مجتبی محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیۂ درود پیش کریں، یوھیں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ مَّعُدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلَواةً وَسَلاماً عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهُ. الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلواةً وَسَلاماً عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهُ.

حضرات گرامی! الله رب العزت نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے این پیارے رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور پھران پرایک ایسی مقدس کتاب نازل فرمائی جس کی مثال پیش کرنے سے دنیاعا جزہے۔

ہارے آقا کی آمد سے پہلے دنیاظلم وستم کا گہوارہ بنی ہوئی تھی۔ تہذیب وتدن کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ پوری دنیا جہالت کی تاریکیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ انسانیت سسک سسک کر دم تو ڑچک تھی۔ لیکن جب ہمارے آقاد نیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے سرز مین عرب کا گوشہ گوشہ بقعہ نور بن گیا۔ ہر طرف علم وحکمت کے جشمے پھوٹ پڑے۔ الفت ومحبت اور اخوت ومساوات کا بول بالا ہوگیا۔ آپ کے نور سے ساری دنیا جگمگا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک الیمی کماب عطافر مائی کہ جس کے بارے میں وہ خود ارشا دفر ما تا ہے:

"لَوُ أَنُوَلُنَا هَلَا الْقُرُ آنَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنُ خَشُيَةِ اللَّهِ" یعنی اگر ہم اس کتاب'' قرآن' کو پہاڑ پرنازل فرماتے تو اے پیارے رسول آید دکھے لیتے کہوہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہوجاتا۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ کتاب جسے ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔
یہ اتن عظیم اور قوت وطاقت والی ہے کہ جس سے پہاڑ چکنا چور ہوجائے۔ سنگلاخ
چٹانوں کی دھجیاں فضائے آسانی میں بھر جائیں۔ اس سے اندازہ لگایا
جاسکتا ہے کہ اس کتاب نے لوگوں کے ذہن وفکر میں کیسا انقلاب بریا کردیا
ہوگا۔ایوان باطل کو کیساز بروز برکر کے رکھ دیا ہوگا۔

ایک بارحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک افٹنی پرسوار ہوکرایک پہاڑی کے اوپر سے گزرر ہے تھے کہ اسنے میں حضور پر پچھآ بیتیں نازل ہونے لگیں اس کے بوجھ سے افٹنی بلبلااٹھی اوراس کا پیر پہاڑی سخت چٹانوں میں دھنس گیا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: کہ ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں میں حاضر تھا اور حضور کا دست مبارک میرے زانوں پرتھا کہ اسنے میں حضور پروی نازل ہونے گئی۔اس دی کے بوجھ سے حضور کے دست مبارک کا دباؤمیرے زانوں پراتنا شدیدتھا کہ جیسے میرے زانوں کی ہڈیاں ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوجا کیں گی۔

محترم حاضرین کرام! اب آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ قرآن تھیم کی قوت وطاقت کیا ہے اور لوگوں کے ذہن وفکر میں انقلاب ہریا کرنے کی کیسی طاقت موجود ہے۔

عرب کے لوگ اگر چہنا خواندہ اور جاہل وگنوار تھے، تہذیب وتدن سے عاری تھے۔ کیکن اس کے باوجودان کی زبان آوری اور قادرالکلامی پوری دنیا میں بے مثال تھی۔ان کی فصاحت وبلاغت کاڈ نکا پورے عالم میں نجر ہاتھا۔ایک ایک نشست میں پوری پوری نظمیس فی البدیہ کہددینا ان کے بائیں ہاتھ کا کمال تھا۔

عرب کی سرزمین پرسال میں ایک میلہ لگا کرتاتھا جے عکاظ کا میلہ کہا جا تاتھا۔ اس میلے میں عرب کے ہر قبیلے کے بڑے بڑے شعراء آتے، ان کے لیے الگ الگ سٹیج لگایا جاتا، پھر شعر گوئی کا مقابلہ ہوتا اور جس شاعر کی نظم سب سے بہتر ہوتی اسے سونے کے پانی سے لکھ کرخانۂ کعبہ کی دیوار پر لئکا دیا جاتا۔ انھیں ناخواندہ جا ہلوں کی کہی ہوئی نظمیں آج بھی ہماری درسگا ہوں میں انھیں ناخواندہ جا ہلوں کی کہی ہوئی نظمیں آج بھی ہماری درسگا ہوں میں

سبعہ معلقہ کے نام سے داخل نصاب ہے۔ محترم حاضرین! عرب کے وہ لوگ جن کواپنی فصاحت وبلاغت پر بڑا ناز سیم

تھا۔ جوابیخ سامنے ساری دنیا کو گونگا اور بہرہ سمجھتے تھے۔ جب ان کے سامنے میرے آقا ومولی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پڑھ کرسنا ناشروع کیا تو بڑے برے برے بولنے والوں کی بولتی بندہوگئی۔کلام الہی نے عرب کے ضبح وبلیغ شاعروں

کی فصاحت وبلاغت کی دھجیاں اڑا کرر کھدی۔

محترم حاضرین کرام! مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے۔قریش کے رئیس اور بڑے بڑے بڑے داراس اجتماع میں شریک ہیں۔آپس میں گفتگو ہورہی ہے۔ کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم نے محمد ابن عبداللہ اور ان کے ماننے والوں پرظلم و ستم کے بہاڑ تو ڑے، پھروں کی بارش کی ،را ہوں میں کا نے بچھائے ،شم شم کے بہاڑ تو ڑے، پھروں کی بارش کی ،را ہوں میں کا نے بچھائے ،شم شم کے

جوروستم کا نشانہ بنائے ، پھر بھی آخر کیا بات ہے کہ وہ نا قابل تسخیر چٹان کی طرح ا پی جگہ پرڈٹے ہوئے ہیں۔ان کے پیروں میں ذِرابھی لغزش نہآئی ، ہمارے معبودان باطل کا مذاق بنانا نہ چھوڑا۔اینے دین کی تبلیغے سے روگردانی نہ کی ، ہر مصیبت اور ہریریشانی کے مقابلے میں وہ کہتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں: جوجان مانگوتو جان دیں گے جو مال مانگوتو مال دیں گے گریہ ہم سے نہ ہوسکے گا نبی کا جاد وجلال دیں گے ہاری تمام کوششیں نا کام ہوتی جارہی ہیں،اس لیےان کو دوسرے انداز سے دعوت فکر دی جائے اور آخیں نئے مذہب سے برگشتہ کیا جائے۔ رؤسان مکہنے کہا: اے عتبہ ابن ربیعہ! تم ایک قادرالکلام شاعر بھی ہواور سحرالبیان خطیب بھی ہتمہاری خطابت سےلوگوں کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے،تم اینے قادرالکلامی سےلوگوں کا مزاج بدل دیتے ہو،اس لیےتم جاؤمحدابن عبدالله سے گفتگو کرو، اور کسی طور سے انھیں اس بات پر مجبور کردو کہ کہ وہ اپنے نے مذہب کی تبلیغ بند کردیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ چنانچه عتبه ابن ربیعه بارگاه مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور اینے مخصوص انداز میں کہنے لگا: اے محمد ابن عبداللہ! اگر تمہیں مال ودولت کی خواہش ہوتو ہم تمہارے قدموں میں مال ودولت کا انبار لگادیں گے۔اگرتم عرب کی سرداری جاہتے ہوتو ہم سب مل کر مہیں اپنا سردار منتخب کر لیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہارے معبودوں کا مذاق بنا نا بند کریں اوراینے مذہب کی تبلیغ روک دیں۔ عتبہ ابن رہیعہ کی اس گفتگو کے جواب میں ہمارے آتا جناب احرمجتبی محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم نے "سورہ خم "کی تلاوت شروع کردی۔ ابھی عتبہ نے چندآ یتی ہی سی تھیں کہ دل خشیت الہی سے کانپ اٹھا، پوراجسم لرزہ براندام ہوگیا، ذہن وفکر کی دنیا تہہ و بالا ہونے گی ، بے اختیار اس نے اینا ہاتھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہمن مبارک پررکھ دیا اور کہا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) بس کرواب اس سے زیادہ سننے کی تاب و تو انائی نہیں، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، ذہن وگلرلرزہ برا ندام ہے۔ یہ کہتے ہوئے عتبہ ابن ربیعہ مشرکیین مکہ کی طرف واپس آیا اور کہنے لگا: اے مکہ کے رئیسو! محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ انھوں نے جو کلام سنایا ہے، نہ تو وہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے اور نہ جادوگری ہے۔ وہ ایسا کلام سنایا ہے، نہ تو وہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے اور نہ جادوگری ہے۔ وہ ایسا کلام کی جو دو ایسا کلام ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جس نے میر ہے ذہن کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اس کلام کی ہیت سے دل پھٹا جارہا ہے اس لیے میرامشورہ یہی ہے کہ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور ہوڑ دیا جائے۔ اگر وہ تو موں پرغالب آئے تو یہ عرب تو م کاغلبہ مانا جائے گا اور اگر مغلوب ہو گئے تو پیچھا چھوٹ جائے گا۔

محتر م حاضرین کرام! قرآن حکیم کی اثر آفرینی ملاحظ فرمائیں کہ عرب کے بڑے بڑے شاعرا وعظیم خطیب بھی اس کے سامنے بونے نظرآتے ہیں۔ یہوہ کلام تھاجس نے انسانوں کے دلوں میں ایبا انقلاب ہریا کیا کہ دشمن نے بھی آپ کی غلامی اختیار کرلی۔خون کے پیاسے آپ کے جانثار بن گئے۔ اس کلام ربانی نے کفروشرک کے ایوانوں میں ایبازلزلہ پیدا کیا کہ کفارومشرکین کے سارے منصوبے زیروز برہوکررہ گئے۔قرآن حکیم کی چندآ بیتی بھی جن کے كان ميں بروجاتى وه اينے آبائى مذہب كوچھوڑ كرحلقة أسلام ميں داخل ہوجا تا۔ جب عرب کے مشرکین نے بیدد یکھا تو بیہ پروپیگنٹرہ شروع کیا کہ بیاللہ کا کلام نہیں ہے۔ بیجادوگری ہے اور سحرہے۔ لیکن قرآن حکیم نے صنادید عرب کے ان شعراءکواوران صبح وبلیغ خطیبوں کوجن کےاشعار وخطابت کی حاشی لوگوں کے كانوں ميں رس كھولا كرتى تھيں جولوگ الفاظ ومعانى كى تركيبوں كوباز يجيرُ اطفال سے زیادہ آہمیت دینے کے قائل نہ تھے۔ جوقرآن کو جادوگری اور ساحری اور حضور کو جادوگراور ساحر کہا کرتے تھے

انہیں صناد بدعرب کو جب قرآن تھیم نے للکارکرآ واز دی:

''اِنُ كُنُتُمُ فِى رَيُبٍ مِّمَّا نَزُّكْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ وَادُعُوا شُهَدَاثَكُمُ مِنُ ذُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيُنْ''

ا بسرز مین عرب کے شاعر و اور خطیبو!

اےفصاحت وبلاغت کے علمبردارو!

اے کانٹوں کی نوک برسورج کی کرن کوتو لنے والو!

ا بسارى دنيا كواييغ سامنے كونگاا وربهره بمحضے والو!

سنو! اگرتم کواس کلام کو کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورة ہی بنا کرلا دواور اپنے بڑے بڑے استادوں اور نقادوں کو بلا وَ کہوہ آکر فیصلہ

كريں اگرتم لوگ اپنی بات میں سيج ہو۔

محترم ماضرین کرام! قرآن انہیں باربارآ واز دیتارہا۔ باربارللکارتارہا۔ گر کہیں سے کوئی جواب نہآیا۔ ہرطرف موت کی خاموشی، ہرجانب پرہول سناٹا،سب کے منھ پرتالے پڑگئے:۔

> تیرے سامنے یوں ہیں دبے لیخ نصحاعرب کے بڑے بڑے کہوں کیا کہ منھ میں زبال نہیں نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں

عرب کے بڑے بڑے مشرکین شعراء نے بیکوشش کی کہ قرآن کی سورۃ ا جیسی ایک سورۃ بنائی جائے ،اور پھرقرآن کے مقابلہ میں اسے پیش کر کے قرآن کے چیلنج کا جواب دے دیا جائے۔

چنانچہ عرب کے بردے بردے شاعروں نے قرآن تھیم کی ایک سورۃ "القارعة ماالقادعة" کواپنے سامنے رکھ کر جدوجہد شروع کردی اور تھیک اسی طرز پر کچھ جملے ترتیب دے دیئے۔

محترم حاضرین کرام! آپ کومعلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورة میں

قیامت کی ہولنا کی کا ذکر کیا ہے۔

چنانچ فرما تاہے:"أَلْقَارِ عَهُ مَاالُقَارِ عَهُ وَمَا أَدُرَاكَ مَاالُقَارِ عَهُ" کھٹ کھٹا دینے والی، کیا کھٹ کھٹا دینے والی؟ اے بیار محبوب! آپ جانتے ہیں وہ کونسادن ہے جو کھٹکھٹادینے والاہے؟

"يَوُمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالُفَرَاشِ الْمَبُثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ الْمَنْفُوشْ".

یعنی بیروہ دن ہے جب لوگ مرکر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھر جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح فضامیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تعارف کرایا ہے۔اس کے

جواب میں عرب کے شاعروں نے بیکلام تر تیب دیا:

"الفیل ماالفیل و ماادر اک ماالفیل ذنبه قصیر و خرطومه طویل" ہاتھی کیا ہاتھی؟تم جانتے ہوکہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ بیروہ جانور ہے جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ کمبی ہوتی ہے۔

جب بیکلام عرب کے لوگوں نے سنا تو وہ خود پکارا تھے کہ اے بیوقوف لوگو!

یم نے ہاتھی کا تعارف کرایا ہے۔ تعارف اس کا ہوتا ہے جس کولوگ جانے

نہیں تہ ہارا یہ کلام قرآن کی سورۃ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

غرض عرب کے لوگوں نے ہی اس کلام کو اپنے ٹھوکروں سے اڑا دیا۔ غرض

ان لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں کلام کہنے کی کوشش کی مگر فرمان خداوندی

کے مطابق بھی کا میاب نہ ہوئے۔

محترم حاضرین کرام! یادیجیجے جب مسلمانوں کی ایک جماعت نے مشرکین کمہ کے ظلم وستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تا کہ وہاں پہنچ کراطمینان سے اللّٰہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کریں گے۔

ادھرمشرکین مکہنے جنابعمرابن عاص اور ایک اورمشرک کوحبشہ بھیجا۔ بہ لوگ تخفہ اور تحا ئف لے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور تخفہ و تحا ئف پیش کیااور کہا: ملک عرب سے کچھلوگ بھا گ کریہاں آ گئے ہیں۔وہ ایک نے ند ہب کا اعلان کرتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں ۔للہذا آپ انھیں گرفنارکر کے ہمارے حوالے کردیجے تا کہ ہم انھیں مکہلے کر چلے جائیں۔ نجاشی بادشاه جوعیسائی مذہب کا پیروکارتھا۔انجیل اورتوریت کا بہت بڑا عالم تفاراس نے مسلمانوں کوایئے دربار میں بلایا اوران سے حال ہو چھا: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر آگے بڑھے اور کہا: اے بادشاه! يهليهم لوگ گمراه تنه، چوري كرنا، دُا كه دُالناهمارا پيشه تها،شراب نوشي اور جوابازی ہمارا مشغلہ تھا، ظلم وستم کے پہاڑتوڑنا ہمارا طریقہ تھا۔ہم سینکڑوں اور ہزاروں معبودان باطل کی عبادت کرتے تھے۔طرح طرح کی بدکار یوں اور بداعمالیوں میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاری قوم میں سے ایک مخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔جس کے حسب ونسب،صدق ودیانت داری کو پہلے ہی ہے ہم جانے تھے۔اس رسول نے ہم کوشرک اور بت برستی سے روک دیا اور صرف اللہ وحدہ کی عبادت کا حکم دیا اور ہرتتم کے ظلم وستم اور تمام برائیوں سے ہم کومنع کیا۔ہم اس رسول پرایمان لائے ،ہم نے شرک و بت پرستی چھوڑ دی، تمام برے کاموں سے ہم تائب ہو گئے، بس بہی ہارا گناہ ہے۔جس پر ہاری قوم بھی ہاری جان کی وثمن ہوگئ۔ان لوگوں نے ہم پرا تناظلم وستم ڈھایا کہ ہم نے اپنے وطن کوخیر آباد کہہ كرآپ كى سلطنت كے زير سايہ برامن زندگى گزارر ہے ہيں۔اے بادشاہ!اب بہلوگ ہمیں مجبور کررہے ہیں کہ ہم چھراسی پرانی تمراہی میں لوٹ جائیں۔ حضرت جعفررضي الله تعالى عنه كي ال تقرير دل يذير يسے نجاشي بادشاه بہت متأثر ہوا۔

عمرابن عاص نے جب بیرحال دیکھا تواپنے ترکش کا آخری تیربھی بھینک دیا اورکہا: اے بادشاہ! بیمسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھد دسراہی اعتقادر کھتے ہیں جوآپ کے اعتقاد سے بالکل مختلف ہے۔ بیس کر نجاشی 'بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں سوال کیا۔

حضرت جعفررضی الله عنه نے سور ہُ مریم کی چندآ بیتی تلاوت فر ما ئیں ، کلام ربانی کی تا ثیر سے نجاشی بادشاہ کا دل تڑپ اٹھا ، اس پر رفت طاری ہوگئی اور اس کی آئکھوں سے آنسوؤل کا سیلا ب جاری ہوگیا۔

حضرت جعفررضی الله عنه نے فرمایا: کہ ہمارے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ہم
کو بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله کہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو حضرت
کنواری مریم کے شکم مبارک سے بغیر باپ خداکی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔
نجاشی با دشاہ نے بڑے فور سے حضرت جعفررضی الله عنہ کی تقریر سنی اور کہا:
یقینا انجیل اور قرآن دونوں ہی ایک آفاب ہدایت کے نور ہیں اور یقینا حضرت
عیسیٰ علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، میں گواہی دیتا ہوں کہ
یہ شک حضرت محمصلی الله علیہ وسلم الله کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اگر میں دستور کے مطابق تخت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اگر میں دستور کے مطابق تخت
شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جاکر حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی
جو تیاں سیر ہی کرتا اور ان کے قدم ناز کودھوتا۔

محترم حاضرین کرام!غور فرمایئے کہ سورہ مریم کی چندآ بیوں نے نجاشی بادشاہ کے دلکومنورا درمجلیٰ کر دیا اورا بیان کی دولت سے مالا مال فر مادیا۔ محترم حاضرین کرام!عرب کے لوگوں کا بید ستورتھا کہ کوئی شاعر رات کی تاریکی میں خانۂ کعبہ کی دیواریرایک شعر لکھ کر چلاجا تا صبح ہوتی تو ہوے بروے شعرا خانۂ کعبہ کے پاس آکر دیوار پر لکھے ہوئے شعر پر تنقید کرتے ، پورے دن اس میں ترمیم و تبدیلی ہوتی رہتی ،اس شعر پر تبصرہ ہوتا ، اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ،غرض ان کابید کچیسپ مشغلہ تھا۔

ایک دن، رات کی تاریکی میں ایک مسلمان نے خان کھیہ کی دیوار پر لکھا:
"إِنَّا أَعُطَیُنکَ الْکُو ثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئکَ هُو اُلاَ بُتَرُ"
اور لکھ کر چلا گیا صبح نمودار ہوئی، مشرق سے سورج طلوع ہوا، شاعروں اور
نقادوں کی آمد شروع ہوئی تنقید و تبھرہ کا بازارگرم ہوگیا۔

كسى نے كہا كەاس كلام كو يوں لكھنا جاہيے:

"انا اعطيناك الجواهر،فصل لربك واهر".

مسى نے كہا بہيں اس كو يوں كرنا جا ہيے:

غرض پورے دن اس میں ترمیم وتنقید ہوتی رہی، کسی کی ترمیم پراتفاق نہ ہوتا اس طرح سے پورادن گزرگیا شام کے وقت سب نے متفقہ طور پریہ طے کیا کہاس کو پوں لکھا جائے:

"إِنَّا أَعُطَيْنِكَ الْكُوثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ" اورآ كي بياضا فه كرديا جائے"ان هذا قول البشر"

یعنی بیرکلام سی بشر کا کلام نہیں، اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہمارے تنقیدو

تبھرے سے پچ کرنہ جاتا:۔

حقیقت خود کومنوالیتی ہے مانی نہیں جاتی

غرض بیا یک حقیقت ہے کہ اللہ کا کلام وہ کلام ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ عرب کے مشرکین نے جب بیدیقین کرلیا کہ ہم اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتے اس جیسا کلام نہیں بناسکتے تو آؤاس میں عیب تلاش کیا جائے کیوں کہ اگر اس کلام میں کوئی عیب کوئی خامی لگئ توبی ثابت ہوجائے گا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔

چنانچہمشرکینعرب کے بڑے بڑے شعرااور بڑے بڑےاد با سرجوڑ کر بیٹھےاور قرآن حکیم میں خامیاں تلاش کرنے لگے۔

چنانچہاس تلاش وجبتو میں قرآن کیم میں انہیں تین الفاظ ملے جوان کے خیال میں فصاحت و بلاغت کے معیار سے گرے ہوئے تھے۔ وہ تین الفاظ قرآن کیم سے تلاش کیے گئے۔ان میں سے ایک لفظ ''ھزوی'' ہے جس کے معنی مذاق کرنے کے بیں۔ دوسرالفظ ''کہار'' ہے جس کے معنی بہت بوڑھے کے بیں۔ دوسرالفظ ''کہار'' ہے جس کے معنی بہت بوڑھے کے بیں۔ دوسرالفظ ''کہار'' ہے جس کے معنی بہت بوڑھے کے بیں۔

یہ تین لفظ تلاش کرکے بہت خوش ہوئے کہاب ہم ثابت کردیں گے کہ بیہ کلام اللّٰہ کا کلام نہیں کہان میں تین الفاظ صبح وبلیغ نہیں۔قوت ساعت پرگراں گزرتے ہیں۔

چنانچہ یہ تینوں لفظ لے کراکڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔
کہنے لگے کہ: اے محمہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ جو
کلام پڑھ کرسناتے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں کیونکہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو فصاحت
وبلاغت سے گراہوالفظ اس میں نہ آتا۔ہم کواس کلام میں تین الفاظ ایسے ملے
ہیں جوضیح وبلیغ نہیں جوسننے میں اچھے نہیں گئے۔
ہیں جوضیح وبلیغ نہیں جوسننے میں اچھے نہیں گئے۔

ہمارے آقانے ارشاد فرمایا: وہ کون سے تین لفظ ہیں؟ جوضیح وبلیغ نہیں۔ انھوں نے کہا: ایک لفظ" کھزوی" ہے دوسرا'' کہتار" ہے تیسرا" عجاب" ہے۔ بیتنوں بڑے ہی تقیل اور بڑے ہی بھدے ہیں۔ اگر بیاللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بیالفاظ نہ ہوتے۔

حضور نے ارشاد فرمایا: تم انہیں غیر نصیح کہتے ہواور میں اسے نصیح وبلیغ کہتا ہوں۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہتم اپنی بات میں حق پر ہویا میں؟ موں ۔اب اس کا فیصلہ کون کر سے گا کہتم اپنی بات میں حق پر ہویا میں؟ انھوں نے کہا: اے محمد! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ایک بہت بڑا شاعر بہت

بڑاادیب،الفاظ ومعانی کا مزاج پہچانے والا ایک شیخ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے ہم اسے لیے ایک پہاڑ کے غارمیں چلا گیا ہے۔اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم اسے آپ کے پاس لاتے ہیں۔

حضور نے ارشادفر مایا: ٹھیک ہےاسے لاؤ وہی ہمارے تمہارے درمیان نصلہ کرےگا۔

چنانچہ وہ لوگ اس پہاڑ کے غار میں جا کر اس بوڑھے ادیب کوجس کی آنکھوں کی بینائی بھی کمزورتھی چلنے پھرنے کی توانائی سے بھی معذورتھا ،غرض کسی طرح اس بوڑھے آ دمی کوسہارادے کریارگاہ مصطفیٰ میں لاکرکھڑ اکر دیا۔

ان شاعروں نے کہا: اے محد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بیروہ زبانداں ہیں جس کی زباندانی کوسارا عرب تسلیم کرتا ہے۔ یہی ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کریں گے۔

اس بوڑھے آدمی کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا:
'اجلس' بیٹے جائیے۔ وہ بوڑھا آدمی دھیرے دھیرے زمین پر بیٹے گیا اور جیسے
ہی بیٹے حضور نے ارشاد فرمایا: 'قع' کھڑے ہوجا ہے ۔ وہ بوڑھا آدمی کا نیتے
کھڑا ہوگیا اور جیسے ہی کھڑا ہوا۔

مصورنے ارشادفر مایا: 'اجلس' بیٹھ جائیے اور جب بیٹھا تو ارشادفر مایا:قم کھڑے ہوجائیئے۔

غرض میرے آقانے اس کو جب دو تین بارا کھایا بیٹھایا تو وہ خصہ سے لال پیلا ہوگیا اور غیظ وغضب کے عالم میں پکارا کھا: "اُتَّخِدُنِی ھُزُولی" کیا تم نے مجھ کو فراق بنالیا ہے" و اناشیخ کبار"حالا نکہ میں اتنا بوڑھا ہوگیا ہوں" و ھذا منک شیئی عجاب "اور آپ رسول ہوکراییا کررہے ہیں۔ برٹے تجب کی بات ہے۔ شیئی عجاب "اور آپ رسول ہوکراییا کررہے ہیں۔ برٹے تجب کی بات ہے۔ حضور نے ارشا دفر مایا: اے بزرگ! میں آپ سے مذاق نہیں کرتا اور میں

کیے آپ سے نداق کرسکتا ہول جب کہ میں نے اپنے ماننے والوں کو کھم دے دیا ہے:"من لم یر حم صغیر نا ولم یؤ قر کبیر نا فلیس منا"

۔ لیعنی جو ہمارے جھوٹوں پرشفقت نہ کرےاور ہمارے بزرگوں کا احتر ام نہ کرے وہ ہماری جماعت کے لائق نہیں۔

اے بزرگ بات دراصل بیہ ہے کہ وہ تین الفاظ جو ابھی آپ نے بولا ہے، لیعن ''أتتخذنی هزوی'' هزوی'''واناشیخ کبار ''میں ''کبار '' ''وهذاشیئی منک عجاب'' میں'' عجاب''.

یہ تین الفاظ وہ ہیں جو قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تنیوں الفاظ فصاحت وبلاغت کے معیار پر پور نے ہیں اتر تے۔ یہ الفاظ قوت ساع پر گراں گزرتے ہیں۔

وہ بوڑھا آ دمی بول اٹھا یہ بیوقوف لوگ کیا جانیں کہ فصاحت و بلاغت کس پرندے کا نام ہے؟

سنو !اگر ان الفاظ کو قرآن سے نکال دیا جائے تو قرآن کی فصاحت وبلاغت رخصت ہوجائے۔

اس واقعہ سے یہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ فصاحت و بلاغت کی تنہا مثال ہے۔اوراس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کو اس بات کاعلم تھا کہ اس بوڑ ھے شیخ کو جب میں تین باراٹھا وُں گا بیٹھا وُں گا تو وہ انہیں الفاظ کو بولے گا۔

محترم حاضرین!ان واقعات سے آپ نے انداز ولگالیا ہوگا کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس نے ساری دنیا میں ایک انقلاب بریا کرکے باطل کونیست ونابود کر دیا۔اور حق کوغلبہ عطافر مایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مشرکین عرب نے دیکھا کہ قرآن نے ہمارے باطل فد ہب کی دھجیاں اڑا کرر کھ دی تو اس کے خلاف کہ قرآن نے ہمارے باطل فد ہب کی دھجیاں اڑا کرر کھ دی تو اس کے خلاف

محاذ آرائی شروع کردیااور بیہ بالا تفاق طے کیا کہ حضرت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کولل کردیا جائے۔نہوہ رہیں گےنہ قرآن سنائیں گے۔

۔ چنانچیراسمجلس میں جناب عمرابن خطاب بھی تنھےانھوں نے کہا: میں خود جاتا ہوں اورا بنی تکوار سےان کا کام تمام کردیتا ہوں۔

چنانچہ غیظ وغضب میں بھرے ہوئے نگی تلوار لے کراس گھر کی طرف روانہ ہوئے جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینے انتالیس ۳۹رجا نثاروں کے ساتھ تشریف فرماہیں۔

مسی نے راستہ میں یو چھا:عمرکہاں جارہے ہو؟

انھوں نے کہا: میں محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کول کرنے جارہا ہوں۔انھوں نے ہمارے آ دمیوں کوان کے دین سے برگشتہ کرکے اپنا گرویدہ بنالیا ہے،الہذا میں انہیں قبل کردوں گا۔

اس شخص نے کہا: اے عمر! پہلے اپنے گھر کی خبر لوتمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔

چنانچہ جناب عمر گھر پہنچے دیکھا تو درواز ہ بند ہے اور اندر سے قر آن پڑھنے کی آ واز آ رہی ہے۔غیظ وغضب کے عالم میں درواز ہ کھلوایا اورغصہ میں اپنی بہن اور بہنوئی کو مار مارکرلہولہان کردیا۔

بہن نے کہا:اے بھائی عمر!تم ہماری جان بھی لے لو،ہماری گردنوں کو ہمار ہے جسم سے جدا کردو پھر بھی ہم اس دین حق سے منھ ہیں موڑ سکتے۔ دور میں میں ایس کی پختگ رہا ہے کہ اس کی سے منھ ہیں موڑ سکتے۔

جب حضرت عمرنے ان کے ایمان کی پختگی اور جانثاری کودیکھا تو کہا: وہ کلام مجھے بھی پڑھ کرسنا ؤجوتم لوگ پڑھتے ہو۔

چنانچہان کے بہنوئی سعیدابن زید نے سور ہُ طلہ کی چندا بیتیں پڑھیں جس کو سنتے ہی جناب عمر کے دل میں ایک انقلاب بریا ہوااور ذہن وفکر کی دنیا بدل گئی اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کردین اسلام میں داخل ہو گئے۔

غور فرما ہے کہ اس کتاب نے ظالم اور جابر دشمنوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ بنادیا۔قرآن حکیم کی لفظی خوبیاں بھی ہیں اور معنوی خوبیاں بھی۔ اس کے پڑھنے سے ایمان میں پختگی بھی آتی ہے اور اس کے پڑھنے سے ایمان میں پختگی بھی آتی ہے اور اس کے پڑھنے سے ایمان میں بختگی بھی آتی ہے اور اس کے پڑھنے سے ایکان میں بختگی بھی ہوتا ہے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللّہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم لوگ حضورت ابوسعید خدری رضی اللّہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عنداد چالیس الوگ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور ہم لوگوں کی تعداد چالیس آ دمیوں پرمشمل تھی۔ہم لوگوں کا گذرایک دیبات سے ہوا۔ شام کا وفت تھا ہم لوگوں نے اس گا وَں کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں اس گا وَں میں رات گذارنے کی اجازت دے دو،اور ہمارے لیے کھانے پینے کا بچھ بندو بست کردو۔

دیہاتوں نے کہا: ہم آپلوگوں کو پہچانتے نہیں کہ کون لوگ ہو؟اس لیے ہم آپ کونہ یہاں تھہرنے کی اجازت دیں گےاور نہ کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔اس لیے آپلوگ یہاں سے چلے جائیں۔

چنانچہ ہم لوگ حضور کے ساتھ وہاں سے چلے گئے دور ایک دریا کے کنارے پڑاؤڈال دیا گیااور وہیں قیام کیا گیا۔

فرماتے ہیں: ابھی رات کا کچھ حصہ گذرا تھا کہ اس گاؤں کی طرف سے چند لوگ ہماری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے: اے لوگو! کیاتم میں کوئی جھاڑ بھونک جانتا ہے؟

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں: اس جماعت میں میں سب سے کم عمر تھا۔ میں فوراً کھڑا ہوا۔ میں نے کہا: ہاں میں جانتا ہوں۔ بتاؤ کیابات ہے؟ ان دیہا تیوں نے کہا: ہارے گاؤں کے کھیا کوسانپ نے کاٹ لیا ہے کیا کوئی تم میں اس کوٹھیک کرسکتا ہے؟

حضرت ابوسعیدخدری نے فرمایا: میں ٹھیک کرسکتا ہوں۔ پر اگر بین میں مار جا کہ جہ اور بھر سے زیادہ سے کہ درجے کہ

ان لوگوں نے کہا: چلو چل کر جھاڑ پھونک کے ذریعہ اس کا علاج کردو تمہاری بہت مہر بانی ہوگی۔

حضرت ابوسعید خدری نے فر مایا: میں اس شرط پر چلوں گا کہ اس کے بدلہ میں تم کو جالیس بکریاں دینی ہوں گی۔

وہ لوگ تیار ہو گئے ان کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری اس گاؤں میں گئے اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ اسے ٹھیک کردیا اور جالیس بکریاں لے کرمسلمانوں کے پاس تشریف لائے ۔ تمام مسلمان خوش ہو گئے اور کہا: چلو ایک ایک بکری سب لوگ ذریع کے رہیں۔

حضرت ابوسعید خدری نے فر مایا: خبر دار کوئی بھی ان بکریوں کو ہاتھ نہ لگائے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے ہیں جب وہ واپس آئیں گئیاں سے مسئلہ بوچھا جائے گا کہ اس طرح کے مال کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ گان سے مسئلہ بوچھا جائے گا کہ اس طرح کے مال کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ چنا نچے تھوڑی ہی دیر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابوسعید خدری نے حضور سے یہ مسئلہ بوچھا کہ میں نے دیہا تیوں کے کھیا کواسے

جھاڑ بھونک سے اچھا کردیا اور بدلہ میں بیچالیس بکریاں لے کرآیا ہوں۔ کیا ہیہ سے مصالہ بھونک سے ایس میں منہوں

كريان مارے ليے جائز بي يانبين؟

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بالکل جائز ہیں۔انہیں ذنح کرواورمیرابھی حصہ لگاؤ۔

پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے ابوسعید خدری! تم نے کون سی دعا پڑھی تھی کہ وہ اچھا ہو گیا؟

حضرت ابوسعید خدری نے عرض کیا: یا رسول اللّٰد آپ ہی نے تو ارشاد فر مایا تھا کہ سور و فاتحہ کو سور و شفا بھی کہتے ہیں۔اس سور ق کو پڑھ کر دم کرنے سے مریضوں کو شفاہوتی ہے۔لہذامیں نے سورہ فاتحہ پڑھ کراس پردم کردیااوروہ ٹھیک ہوگیا۔ محترم حاضرین کرام! ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ قرآن اپنے اندر کننی خوبیاں رکھتا ہے۔اس کے پڑھنے سے لوگوں کی حاجت روائی بھی ہوتی ہے۔مریضوں کو شفا بھی ملتی ہے۔

چنانچه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بارکسی جنگ سے بہت مال غنیمت حاصل ہوااوروہ مال غنیمت مسجد نبوی کے حن میں ڈھیر کردیا گیا،اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا:اے ابو ہریرہ آج کی رات اس مال غنیمت کی تم حفاظت کروگے۔

چنانچ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: اس رات میں نے جاگ کرمال غنیمت کی حفاظت کی اور اس کے لیے میں جاگار ہا اور نماز پڑھتار ہا کہ اچا نک رات کے پچھلے پہر میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی کے درواز سے داخل ہوا چوروں کی طرح چھپتے ہوئے مال غنیمت کی طرف بڑھنے لگا۔ میں ہوشیار ہوگیا اور اس کی حرکات وسکنات کا جائزہ لینے لگا، میں نے دیکھا کہ وہ چھپتے ہوئے مال غنیمت کی طرف آیا اور جلدی جلدی اس مال غنیمت سے اپنے دامن کو بھرنے لگا۔

میں نے آگے بڑھ کراس کو پکڑا اور میں نے کہا کمبخت بیمسلمانوں کا مال ہے اور تو اس کی حفاظت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ذمہ کی ہے اور تو اس میں سے چوری کررہا ہے۔ چل میں تجھے تھمبے سے باندھ دیتا ہوں۔ نماز فجر کے بعد حضور کے سامنے تجھے پیش کروں گا۔

وہ چوررونے اور گڑ گڑانے لگا۔ کہنے لگا: اے ابوہریرہ! مجھے معاف کردو۔ اصل میں میرے بچے کئی دن کے بھوکے ہیں اور کئی دن کا فاقہ ہے۔ آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مجھے جھوڑ دوآ کندہ سے میں بیر کت نہیں کروں گا۔ حضرت ابوہریرہ کواس کے رونے اور گڑ گڑانے سے رحم آگیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی حضورتشریف لائے ،نماز فجرادا کی گئی، پھراس کے بعد حضور نے ارشادفر مایا:اے ابو ہر بریہ! نمہارارات کا چور کہاں گیا؟

حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ رونے اور گڑ کڑانے لگا۔ بچوں کی بھوک اور پیاس کا ذکر کرنے لگا اور اس نے وعدہ کیا کہ اب میں نہیں آؤں گا۔اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

حضور نے ارشادفر مایا: اے ابو ہریرہ! وہ بہت جھوٹا ہے۔ وہ آج پھر آئے گا۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: جب حضور نے کہد دیا نو جھے پختہ یقین ہوگیا
کہ وہ ضرور آئے گا۔ لہذا میں اور مستعد ہوکر مال غنیمت کی نگرانی کرنے لگا۔ لہذا میں اس چور کی تاک میں رہا۔ رات کا جب پچھلا پہر ہوا تو میں نے دیکھا وہ آ دمی
میں اس چور کی تاک میں رہا۔ رات کا جب پچھلا پہر ہوا تو میں نے دیکھا وہ آ دمی
چوروں کی طرح چھپتا ہوا مال غنیمت کی طرف برخ صدم ہے۔ وہ چور مال غنیمت کے
پاس پہنچ کراپنے دامن میں اس میں سے بھرنے لگا۔ میں نے لپک کراس کو پکڑا۔
میں نے کہا: کم بخت تو نے کل وعدہ کیا تھا کہ اب میں نہیں آؤں گا اور پھر
میں نے کہا: کم بخت تو نے کل وعدہ کیا تھا کہ اب میں نہیں آؤں گا اور پھر
سزادلوا کے رہوں گا۔ چور گر گڑا نے لگا۔ کہنے لگا: اے ابو ہریرہ! ایک بار اور
معاف کردو۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے چوری کے لیے آیا تھا۔ اب میں پکا وعدہ
کرتا ہوں اب میں نہ آؤں گا۔

حضرت ابو ہریرہ کورم آگیا اور انھوں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح صادق ہوئی حضور تشریف لائے نماز فجر اداکرنے کے بعد ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ! تمہارارات کا چورکہاں گیا؟

حضرت ابوہریرہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ اپنے بچوں کا واسطہ دینے لگا اور رونے لگا اور اب پکا دعدہ کیا ہے کہ اب میں نہیں آئوں گا۔للہذا میں نے اس کے وعدے پراعتماد کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ! وہ بہت جھوٹا ہے۔ وہ آج پھرآئے گا۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: اب مجھے حضور کے فرمان کے مطابق
پورایقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ لہذا میں اور مستعد ہو کر مال غنیمت کی تگرانی
کرنے لگا اور اس کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوتے ہی
وہ پھر چوروں کی طرح مسجد میں واخل ہوا اور مال غنیمت سے اپنا دامن بھرنے
لگا۔ میں نے دوڑ کراسے پکڑا اور کہا: اب میں تجھے نہ چھوڑ وں گا۔ میں تجھے حضور
کے سامنے پیش کر کے سزادلوا کے رہوں گا۔

چور نے کہا: اے ابو ہر رہے اگر آج تم مجھ کو چھوڑ دوتو میں تم کو ایک الی دعا بتاؤں گا کہا گرتم اس کو پڑھ لوتو رات بھر جاگ کر کسی مال کی نگرانی کی ضرورت نہ ہوگی اور تمہارا مال چوروں سے محفوظ ہوجائے گا۔

چوں کہ حضرت ابو ہریرہ دعاؤں اور وظیفوں کے حریص تھے۔اس لیے فرمایا:ٹھیک ہے۔تو دعا بتا۔میں تجھے چھوڑ دوں گا۔

اس چورنے کہا: جب کسی چیز کی حفاظت کرنی ہوتو آیت الکرسی پڑھ کراس مال پر پھونک دو گےتو خود بخو داس مال کی حفاظت ہوتی رہے گی اور شمصیں جاگ کراس کی نگرانی کی ضرورت نہ ہوگی۔

اتناسنتے ہی حضرت ابو ہریرہ نے اس کوچھوڑ دیا ، صبح ہوئی حضورتشریف لائے نماز صبح اداکی گئی تو حضور نے پوچھا: اے ابو ہریرہ! تمہارا وہ رات کا چور گہاں گیا؟
حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اس کو اس شرط پرچھوڑ دیا کہ اس نے مجھے مالوں کی حفاظت کے لیے آیت الکرس کا ورد بتا دیا۔
حضور نے ارشا دفر مایا: اے ابو ہریرہ! وہ بہت جھوٹا ہے کیکن اس بات میں وہ سچاہے ، جانتے ہووہ چورکون تفا؟ وہ شیطان تھا۔

معلوم بیہوا کہ قرآن کی حقانیت اور اس کے فوائد کا شیطان بھی قائل ہے۔

سر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کی ایک جماعت اپنے مریضوں کی شفایا بی

کے لیے مسجدوں کے دروازے پر کھڑی رہتی ہے اور نمازی مسجد سے نکل کر ان

کے مریضوں پر دم کرتا چلاجا تا ہے اور وہ شفایا ببھی ہوجاتے ہیں ۔

سارے حکیم اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ آ دمی کے منہ سے جوسانس خارج ہوتی ہے وہ فقصائدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خارج ہوتی ہے منع فر مایا لیکن وہی سانس جوز ہرآ لود ہے نقصائدہ ہے قر آن کی ایک آ ہی ماہیت بدل جاتی ہے، وہ سانس کو گر آن کی ایک آ ہے، وہ سانس کی ماہیت بدل جاتی ہے، وہ سانس کو گر می نامی ہوتی ہے، وہ سانس کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ مشرکین مکہ رختی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے اطمینان و سکون کے سے نگل آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے اطمینان و سکون کے سے نگل آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے اطمینان و سکون کے سے نگل آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے اطمینان و سکون کے سے نگل آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے اطمینان و سکون کے سے نگل آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے المینان و سکون کے سے نگل آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے المینان و سکون کے سے نگل آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے المینان و سکون کے سے نگل آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے المینان و سکون کے سکون کے سے نگل آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے المینان و سکون کے سکون کون کے سکون ک

محرم حاضرین کرام! حضرت صدیق اکبررضی الله عنه جب مشرکین مکه کظلم سے تنگ آگئے۔ جب انھوں نے دیکھا کہلوگ مجھے اطمینان وسکون کے ساتھ عبادت نہیں کرنے دیئے تو انھوں نے بھی مکہ سے ہجرت کرلی ۔ ابھی مکہ سے ہجرت کرلی ۔ ابھی مکہ سے ہجرت کرلی ۔ ابھی مکہ سے باہر نکلے ہی شے کہ مالک ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی ۔ ابن دغنہ نے پوچھا: اے ابو بکرکہاں جارہے ہو؟

حضرت ابوبکرصدیق نے ارشاد فر مایا: مکہ کے لوگ میری عباد توں میں رخنہ وال رہے ہیں اور طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کررہے ہیں۔ مشرکین مکہ کی حرکتوں نے جھے مکہ سے نگلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب میں مکہ سے باہر کہیں چلا جاؤں گا۔ اطمینان وسکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ ابن دغنہ نے کہا: اے ابوبکر! تمہارے جیسے آدمی کو مکہ سے نہیں نکالا جاسکتا۔ تم غریبوں، بواؤں کی دیکھ بھال کم غریبوں، بواؤں کی دیکھ بھال کرتے ہو۔ بیموں، بیواؤں کی دیکھ بھال کرتے ہو۔ بیموں، بیواؤں کی دیکھ بھال مسلما۔ عظیم انسان مکہ سے نہیں نکالا جاسکتا۔ چلو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ کسی کی مجال منہیں جو تہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھ سکے۔

چنانچے ابن دغنہ حضرت صدیق اکبر کو واپس لے کر مکہ آیا اور تمام رئیسان مکہ

ہے کہا کہ دیکھو میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ اب انھیں کوئی شک نہ کر ہے۔

مشرکین نے کہا: ہم تمہاری پناہ کی تائیداس شرط پر کرتے ہیں کہ ابو بکر اپنے
گھر کے اندر عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

حضرت صدیق اکبر نے چند دن گھر میں عبادت وریاضت کی ،اس کے بعد
گھر کے باہر صحن میں ایک مسجد بنالی اور اسی میں نماز پڑھتے اور بلند آواز سے
قرآن کیم کی تلاوت کرتے ۔کلام الہی کی خشیت سے آپ کی آئھوں سے آنسو
رواں ہوجاتے ، محلے کی عورتیں نکل آئیں ، بچوں کا ہجوم لگ جاتا اور ان کی قرآن
کی تلاوت سنتے اور متاثر ہوتے۔

جب مشرکین مکہ نے بید یکھا تو انھوں نے ابن دغنہ سے کہا: کہا ہے ابن دغنہ سے کہا: کہا ہے ابن دغنہ سے کہا: کہا ہے ا دغنہ اب ہم تمہاری پناہ کا کچھ لحاظ نہ کریں گے۔ ابن دغنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے ابو بکر میں اپنی امان واپس لیتا ہوں۔

پ ت ت تصریق اکبرنے فرمایا: مجھے تمہارے امان کی ضرورت نہیں۔ میں این اللہ کی امان میں ہوں، وہی میرے لیے کافی ہے۔

غرض مشرکین مکہ کا بہی نصب العین تھا کہ قرآن کی ایک آیت بھی لوگوں کے کان میں نہ پڑنے پائے ،ور نہ پھر آئھیں دامن اسلام میں جانے سے کوئی روک نہ سکےگا۔ ایک بار ریاست دادوں کے مدرسہ حفیظیہ میں حضرت صدرالشر بعہ علیہ الرحمہ درس دینے میں مصروف تھے کہ اتنے میں مدرسے کے سامنے سے ایک بھیڑ گزری جس میں عور تیں بھی تھیں ، مرد بھی تھے ، بچے بھی تھے ایک میت کو اٹھائے عور تیں اور مردروتے ہوئے جارہے تھے۔

ان لوگوں نے بتایا: کہاس آ دمی کوسانپ نے کاٹ لیا تھا جھاڑ پھونک

لوگوں نے بوجھا: کیابات ہے؟ کیوں رورہے ہو؟

کے لیے لے گئے مگروہ مرگیا۔

ان لوگول نے کہا: اس مدرسے میں ایک مولانا صاحب ہیں، انھیں بھی دکھادو۔لوگ حضرت صدرالشریعہ کواس کے پاس لے گئے،حضرت صدرالشریعہ نے کچھ پڑھ کر پھونکا دعا کی سانپ کا کاٹا ہوا آ دمی صحت یاب ہوگیا۔لوگ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر داپس ہو گئے۔

شاگردول نے حضرت صدرالشریعہ سے پوچھا:حضورا پ نے کون ی دعاپڑھی؟
انھول نے فرمایا: میں نے سناتھا کہ اگر سورہ ناس کو الٹا پڑھ کر پھونک دیا
جائے تو سانپ کا کاٹا ہوا اچھا ہوجاتا ہے۔تو میں نے سوچا کہ جب الٹا پڑھنے
میں اتنا اثر ہے تو سیدھا پڑھنے میں کتنا اثر ہوگا۔لہذا میں نے "قل اعوذ برب
الناس "پڑھ کر پھونک دیا تو اچھا ہوگیا۔

بیقر آن تھیم کی اثر آفرین ہے کہ بڑی بڑی مشکلیں اس کے پڑھنے سے کا فور ہوجاتی ہیں۔اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قرآن تھیم کی تلاوت قیامت کے دن عذاب سے بچانے والی ہوگی۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: که جولوگ اپنی اولا دکوقر آن کا حافظ بناتے ہیں۔رب تبارک وتعالیٰ ان حافظوں کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گاجسے دیکھ کرلوگ رشک کریں گے۔

غرض قرآن لوگوں کی دنیا بھی سنوار تاہے اور آخرت بھی سنوار تاہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پڑھنے کی اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔

# ما لك كوثر

اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِى وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصُطَفَىٰ وَعَلَى آلِکَ وَاصْحَابِکَ اَجُمَعِیْنَ اَصُطَفَیٰ وَعَلَی آلِکَ وَاصْحَابِکَ اَجُمَعِیْنَ دَائِماً اَبَداً. اَمَّا بَعُدُ!

فَاعُوُ ذُبِاللّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُمْ بِسُمِ "إِنَّا اَعُطَيُنكَ الْكُوثَرْ"

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْاَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ.

انتهائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں:

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ ....

سرور کہوں کہ مالک ومولی کہوں تحقی باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تحقیے حرماں نصیب ہوں تحقیے امید کہ کہوں جان مراد کان تمنا کہوں تحقیے

لیکن رضانے ختم سخن اس پہ کردیا

خالق کا بندہ خلق کا مولی کہوں تھیے

محرّم حاضرین کرام ورفیقان گرامی! میں نے قرآن حکیم کی ایک بہت ہی مفہور ومعروف آیت کریمہ "إِنَّا اَعْطَیْنَاکَ الْکُوْفَوْ "کی تلاوت کا شرف

عاصل کیاہے۔اس آیت کریمہ کاسیدھی سادی اردومیں ترجمہ ہیہے: اے پیارے رسول ہم نے آپ کو بہت عطافر مایا ہے۔ چونکہ یہاں پر "کوٹر"کٹیر کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے۔اس لیے

چونکہ یہاں پر ''کوٹر 'کٹیر کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے۔ آئی کیے مفسرین کرام نے''کوٹر" کی تشریح' خیر کثیر' سے بھی کی ہے۔اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کااردوتر جمہ' بہت' کے معنی میں کیا ہے۔

لینیاے پیارے رسول ہم نے آپ کو بہت عطا کیا ہے۔

محترم حاضرین کرام! دینے اور عطاکرنے کا ایک انداز ہواکرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دینے والا جب دیتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کو بھی مدنظر رکھتا ہے اور جسے دے رہا ہے اس کی حیثیت کو بھی مدنظر رکھتا ہے۔ وہ معاشر سے میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ اس لیے بہت کا معنی لینے اور دینے والوں کی حیثیت سے مختلف ہو جایا کرتا ہے۔

اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی جونان شبینہ کا بھی مختاج ہے۔
علی دستی میں جس کے لیل ونہار بسر ہورہے ہیں۔ابیامفلوک الحال آدمی اگر کسی
مسجد اور مدرسے میں پانچ روپیہ چندہ دے دیے تو اس کو بیت حاصل ہوجاتا
ہے۔وہ ڈیکے کی چوٹ پراعلان کرے کہ میں نے بہت دے دیا ہے۔ کیونکہ اس
کی مالی حیثیت کے لحاظ سے وہ یانچ روپیہ ہی بہت ہے۔

سین اگرکوئی کروڑ تی ،ارب تی ہو، سر مایددار ہو۔ جوبر کی بڑی فیکٹر یوں کا مالک ہو۔ کروڑ وں اورار بول رو بید کا بینک بیلنس رکھتا ہو۔ سیکڑ وں مزدوراور لیبر اس کے کا رخانے میں کام کررہے ہوں۔ ایبا آ دمی اگر کسی مسجد اور مدرسے میں پانچ رو بید چندہ دے کر بیہ کے کہ میں نے بہت دے دیا ہے۔ تو اس کی اس بات پرساری دنیا اس کے منھ پرتھوک دے گی اور پکارا مٹھے گی: کہتو اپنے وقت کا کنجوں ہی نہیں، بلکہ کھی چوس بھی ہے۔ کیونکہ وہ اربول کا بینک بیلنس رکھتا ہے اور بڑے

بڑے کا رخانوں کا مالک ہے۔اس لیے پانچے رو پیددیئے سے اس کو بیتن حاصل نہیں ہے کہوہ کہے کہ میں نے بہت دے دیا۔

اس سے معلوم بیہ ہوا کہ عطا کرنے والے اور دینے والے کی حیثیت کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ اور انہیں کے حساب سے لفظ''بہت'' کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس کو دیا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔ کہ

وہ ساج میں اور معاشرے میں کیا مقام رکھتاہے۔

مثلاً: اگرآپ کے دروازے پرایک معمولی نقیر آجائے تو آپ اسے ایک دورو پید دے کراپنے لیے بیری محفوظ کر لیتے ہیں کہ آپ اس سے کہد یں کہ جاؤ بابا ہم نے تمہیں بہت دے دیا۔ کیونکہ مانگنے والے کی حیثیت کے حساب سے بیہ ایک دورویہ پری بہت ہے۔

لیکن اس فقیر کے بجائے آپ کا پیر آجائے یا کوئی ذی حیثیت انسان آپ سے پچھر قم کا مطالبہ کرے تو آپ اسے ایک دور پیددے کرید کہنے کاحق نہیں رکھتے کہ حضرت ہم نے آپ کو بہت دے دیا۔ کیونکہ لینے والا جس حیثیت کا مالک ہے اسے دو جارر و پیددینا اس کی حیثیت عرفی کا غداق اڑا نا ہے۔

چنانچہ ایک بار ہفت اقلیم کاشہنشاہ جسے دنیا فاتح اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ جس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہوتا ہے۔ جس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہوتا

تھا۔جس کا نام سکندراعظم ہے۔

اسی شہنشاہ ہفت اقلیم کے در بار میں ایک فقیر سائل بن کر حاضر ہوا اور کہا: حضور عالم یناہ! مجھے ایک رویب عنایت فر مایا جائے۔

سکندراعظم نے کہا: اے بیوتوف! تجھے معلوم نہیں کہ ہم اپنے وفت کے شہنشاہ معظم ہیں۔ ہماری حکمرانی میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ ہم اپنے مانگنے والوں کا دامن گو ہر مراد سے بھردیتے ہیں۔ تجھے معلوم نہیں کہ ہم شاعروں کوایک

ایک شعر پران کا منھ موتوں اور ہیرے جواہرات سے بھر دیتے ہیں۔ مانگنے والوں کو ہم بردی بردی جاگیریں عطا کردیتے ہیں۔ تم نے ہم سے ایک رو پیدکا سوال کر کے ہماری شہنشا ہیت کا فداق اڑایا ہے۔ تہہیں مانگنے کا شعور نہیں۔ تہہیں معلوم نہیں کہ ہم اپنے وقت کے شہنشاہ ہیں۔ اور پھرتم نے ایک رو پید کا سوال کرکے ہمارے عزت ووقار پرسوالیہ نشان لگادیا ہے۔

فقیرنے کہا:حضور! مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگئی۔ میں نے آپ کی حیثیت کالحاظ نہیں کیا۔ آپ کے جودوسخا کا میں نے سیجے اندازہ نہیں لگایا۔اس لیے میری تقصیر معاف کیا جائے اور مجھے ایک باراور ماشکنے کا موقع دیا جائے۔

بادشاہ نے کہا: ٹھیک ہے۔ ہماری حیثیت کے لحاظ سے سوال کرو عطا کیا جائے گا۔

جائے۔ فقیرنے کہا: عالی جاہ شہنشاہ اعظم! میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنادیا جائے۔ اس تخت پر مجھے بیٹھنے کی اجازت دی جائے اور اس تاج کا مجھے مالک بنادیا جائے۔ میں آپ سے آپ کی حکومت کا خواستگار ہوں۔ اتناسنیا تھا کہ سکندراعظم نے پورے جاہ وجلال کے ساتھ اس فقیر سے کہا: اے بیوقوف! مجھے مانگنے کا شعور نہیں آتا۔ تو واقعی خاندانی فقیر ہے۔ عقل ودانش سے برگانہ ہے۔ اے فقیرس لے! پہلی بار جب تو نے سوال کیا تھا، تو تو تے ہماری

سے برگانہ ہے۔ا نقیرس لے! پہلی بار جب تونے سوال کیا تھا، تو تو نے ہماری حیثیت کا لحاظ نہیں کیا۔اور دوسری بار جب تونے سوال کیا تو اپنی حیثیت کا خیال نہ کیا۔ تیرا پہلا سوال بھی غلط تھا اور دوسر اسوال بھی غلط ہے۔ پہلی بار ایک رو پید کا سوال کر کے ہماری حیثیت کا مذاق بنایا اور دوسری بارسوال کر کے اپنے کوہنسی اور مذاق کا نشانہ بنایا، کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے بادشا ہی عطا کیا جائے۔

اس واقعہ سے پتا چلا کہ دینے والا جب دیتا ہے تو اپنی حیثیت کو بھی مدنظر رکھتا ہے اور جس کو دیتا ہے اس کی حیثیت کو بھی مدنظر رکھتا ہے۔

محترم حاضرین کرام!اس کمبی چوڑی تمہیر کے بعد آیئے اس آیت کریمہ كانداز يرغور وفكركيا جائے -رب تبارك وتعالى ارشا وفر ما تاہے: "إِنَّا اَعُطَيُنكَ الْكُو ثَرْ" اے پیارے رسول ہم نے آپ کو بہت عطافر مایا ہے۔ غورفر مايية! دینے والا رب اللعالمین ہے۔ لينے والا رحمة للعالمين ہے۔ دینے والا خالق کا ئنات ہے۔ لینے والا ما لک کا ئنات ہے۔ دینے والا وہ ہے جس نے سارے عالم کووجو د بخشا**۔** کینے والا وہ ہے جس کی وجہ سے ساراعالم وجود میں آیا۔ وہ فرما تا ہے: اے پیارے رسول ہم نے آپ کو بہت دیا۔ اب اس بہت کا ندازہ کون لگاسکتا ہے؟ یہ بہت مسی کروڑیتی کی بہت نہیں کسی ارب یتی کی 'بہت'نہیں کہ ہم اس'بہت' کا انداز ہ لگا ئیں۔ یہ بہت' اللہ تعالیٰ کی بہت ہے جس کا کوئی انداز نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب نے انگیوں کا اشارہ کیا تو جاند کے دولکڑے ہو گئے ۔ تو ہم نے جان لیا کہ اللہ نے حضور کو جاند بھی عطافر مایا ہے۔ ڈویے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج بلیث آیا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نے اینے بیار ے حبیب کوسورج کا بھی مالک بنایا ہے۔ تشذلبوں کی بیاس بجھانے کے لیے اپنی انگلیوں سے یانی کے چشمے آبال دیئے۔ مم نے جان لیا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یانی کی ملکیت بھی عطافر مادی۔ بہتو وہ باتیں ہیں جسے ہم حدیث اور دیگر کتابوں میں پڑھتے اور ویکھتے

ہیں۔اوراللہنےاسینے پیارے حبیب کو کیا کیاعطا فر مایااس کا کوئی انداز ہبیں۔ اسی لیےامام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: \_ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب تعنی محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا الله نے حضور کوساری کا گنات کی ملکیت عطافر مادی ہے۔اسی کیے توارشاد فرمايا: "يَاعَائِشَهُ لَوُشِئْتُ لَسَارَتُ مَعِي جِبَالُ الدهبِ" اے عائشہا گرمیں جا ہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چکتے نظر آئیں۔ اس مدیث کریمہ سے بیہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رب تبارک وتعالیٰ اسیخ بندوں کواس بات کی آگا ہی دے رہاہے کہ اے میرے بندو! جب مہمیں کوئی ضرورت ہوتو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ ۔ وہاں تمہاری ضرورتیں یوری کردی جائیں گی ۔ کیوں کہ میں نے اپنے محبوب کو بہت عطا کردیا ہے۔ وہ قیامت تک بانٹتار ہے گا مگر نعمتوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔اسی کیے صحابہ کرام جب کوئی معامله در پیش آتا یا کوئی ضرورت ہوتی تووہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر طلب کرتے اور ہمارے آقاومولی لوگوں کی ضرور تیں یوری فرمادیئے۔ چنانچہ ایک بار حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت سے حیران و پریشان تھے۔ تین دن کے فاقول سے نحیف ونزار، مگرسوال کریں تو کس سے؟غیرت وحمیت سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ بیسوچ کرایک راستہ میں کھڑے ہوگئے کہ کوئی مسلمان ادھر سے گزرے گا تو میرا چېره د نکھ کرمیری بھوک و پیاس کا انداز ه لگا لے گا اور میرے لیے کھانے پینے کا پچھ نہ پچھا تظام کردے گا۔ چنانچہ یہی سوچ کروہ راستہ میں کھڑے ہیں کہاجیا نک حضرت عمر فاروق کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ چنانجہان کی طبیعت خوش ہوگئی کہ عمر فاروق کی نگاہ عنایت میری طرف آخیس گی اور میرا چېره د مکچر میری بھوک و پیاس کا آخیس انداز ه هوجائے گا۔

حضرت عمر فاروق سرجھکائے ہوئے ، نگاہیں نیجی رکھے ہوئے ، خیال بار میں ڈوبے ہوئے ، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف رواں دواں ہیں۔حضرت ابو ہریہ کے سامنے سے گزر کے لیکن تصور بار نے نظر اٹھانے کی مہلت نہ دی۔حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ وہ آگے بڑھ گئے توانھوں نے آواز دی کہا ہے مر! ذرا قرآن کی بیآ بیت تو بتادینا۔

حضرت ابو ہریرہ کو وہ آیت معلوم تھی کیکن اس خیال سے انھوں نے یہ پوچھا
کہ آیت بتاتے وقت ان کی نگاہ میرے چہرے پر پڑجائے ۔ کیکن حضرت عمر خیال
رسول میں ڈو بے ہوئے ،نظریں نیچے کیے ہوئے ، آیت بتائی اور آ گے بڑھ گئے ۔
حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ اب میں کیا کروں ۔ انھوں نے تو مجھے دیکھا
بھی نہیں ، کہ اتنے میں حضرت صدیق اکبر پرنظر پڑی کہ وہ بارگاہ مصطفل کی طرف
چلے آرہے ہیں ۔حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ حضرت صدیق اکبر ضرور مجھے دیکھ
کر خیریت پوچھیں گے اور میری بھوک کا اندازہ لگا کر پچھ کھانے ہوئے کا انتظام
کر دیں گے ۔لیکن وہ بھی خیال بار میں ڈو بے ہوئے نظر جھکائے ہوئے ابو ہریرہ
کے سامنے سے گزر گئے ۔حضرت ابو ہریرہ نے ان کو بھی مخاطب کیا اور قر آن کی
آیت بوچھی کہ شاید نظر اٹھا کر مجھے دیکھ لیس ۔لیکن صدیق اکبر نے بھی نظریں
آیت بوچھی کہ شاید نظر اٹھا کر مجھے دیکھ لیس ۔لیکن صدیق اکبر نے بھی نظریں

اب حضرت ابو ہر میرہ ناامیدی کی حالت میں اور مابوسیوں کے ہجوم میں بھوک سے بے حال ہوکر کھڑ ہے ہیں۔اچا نگ نظرائھی تو دیکھا کہ رحمۃ للعالمین، غریبوں اور بے کسوں کے ملجاو مادی، بھوکوں کو کھلانے والے، بے سہاروں کوسہارا دینے والے، حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں۔ بیدد یکھتے ہی دل کی کلیاں کھل گئیں، ہونٹوں پہسم کی بجلیاں کوند نے گئیں۔
دل نے آواز دی: اے ابو ہریرہ! وہ آرہے ہیں جن سے مانگنے کا تھم دیا گیاہے۔
وہ آرہے ہیں جن کا فرمان ہے: ''اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَ اللّٰهُ یُغُطِیُ' یعنی میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میں ہی بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔
چنانچہ جیسے ہی محبوب کا کنات جناب احمر مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ تڑپ گئے، مجل گئے۔
حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ تڑپ گئے، مجل گئے۔

حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! بھوک سے حال تباہ ہے، تین دن کا فاقہ ہے۔ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں للہذا حضور میرے لیے کچھ انتظام کیا جائے۔

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ! ہم بھی کئی دن کے فاقہ سے ہیں۔ ہمارے شکم پر بھی دو، دو پھر بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن آؤتمہاری بھوک کاعلاج ہم کریں گے۔ فاقہ کشوں کی جارہ گری کرنا ہمارا کام ہے۔

حضرت ابوہریرہ کو لے کرخانۂ اقدس پرتشریف لائے اور حضرت ابوہریرہ کو باہر بیٹھایا خودگھر میں تشریف لے گئے اور ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لے کر باہر تشریف لائے۔

حضرت ابو ہریرہ نے سوچا ایک پیالہ دودھ سے بھوک تو نہ مٹے گالیکن پھر بھی تسکین کا سامان تو فراہم ہوئی جائے گا۔ابھی بید دودھ پینے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ حضور نے دودھ کا پیالہ زمین پررکھا اور ارشاد فر مایا: اے ابو ہریرہ! جا دُاصحاب صفہ کو بلالا دُ۔

حضرت ابو ہریرہ نے سوچا یا اللہ! ایک پیالہ دودھ ہے اورستر کی تعداد میں اصحاب صفہ ہیں۔لوگوں کو ایک ایک گھونٹ بھی میسر نہ آئے گا۔لیکن آ قا کا حکم ہے مفرنہیں۔

چنانچہ گئے اور اصحاب صفہ کو بلالائے تمام لوگ دائر ہے کی شکل میں دودھ کے اردگر دبیٹھ گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ اس ڈرسے کہ ہیں حضور مجھ کو حکم نہ دے دیں کہ لوگوں کو دودھ پلاؤ۔ اس لیے لوگوں کے پیچھے جھپ رہے ہیں کہ کہیں حضور کی نگاہ مجھ برنہ پڑ جائے۔ اور مجھے دودھ پلانے کا حکم دے دیں کیوں کہ حضور کی نگاہ مجھ برنہ پڑ جائے۔ اور مجھے دودھ پلانے کا حکم دے دیں کیوں کہ حضور کا نگاہ نبوت القوم آخر ہم "یعنی پلانے والے کا نمبر آخر میں آئے گا۔ مگر ابو ہریرہ لاکھ چھنے کی کوشش کریں۔ حضور کی نگاہ نبوت سے کون میں چیز جھپ سکتی ہے؟

اسی کیےاعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: \_

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھیا تم یہ کروروں درود

چنانچے حضور نے ابو ہر رہ کو حکم دیا: اے ابو ہر رہے اللہ کرکے داہنی طرف سے پلانا شروع کر دو۔ چنانچے حضرت ابو ہر رہے ہے داہنی طرف سے پلانا شروع کیا۔ ہر فر ددود دھ پتیا جارہا ہے اور شکم سیر ہوتا جارہا ہے۔ اور پیالہ میں جودود دھ کیا۔ ہر فر ددود دھ پی لیا اور پیالہ مقدار ہے وہ اپنی جگہ برقر ارہے۔ جب ستر آدمیوں نے دود دھ پی لیا اور پیالہ دود دے بھرا کا بھرارہ گیا تو حضور نے ارشادفر مایا:

اے ابو ہریرہ!ابتم ہیو۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے پیٹ بھر دودھ پیا۔اور پیالہ زمین پرر کھ دیا۔ پیالہ میں اب بھی دودھ کی مقدار باقی ہے۔

حضور نے ارشادفر مایا: اور پیو۔حضرت ابو ہریرہ نے پھر پینا شروع کیا اور زمین پر پیالہ رکھ دیا۔

پھرارشاد ہوا: اور پیوتو حضرت ابو ہر برہ نے دودھ کا پیالہ منھ سے پھرلگایا۔ اور پی کرز مین پرر کھ دیا۔

حضور نے فر مایا: اور پیو۔حضرت ابو ہر برہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اب

پیٹ میں بالکل منجائش نہیں۔

چنانچه حضور نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اپنے لب ہائے مبارک سے لگایا اور سارا دودھ ختم ہوگیا۔

جب بیرواقعہ حدیث کی کتابوں میں امام اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے گزراتو بے اختیار بکارا تھے: ہے اختیار بکارا تھے:

> کیوں جناب ہو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منھ پھر گیا

''اِنَّ اَعُطَیْنک الْکُو ثَوْ''اے میرے بندوں میں نے اپنے پیارے رسول کو بہت عطا کیا ہے۔تم قیامت تک مانگتے رہو گے اور وہ قیامت تک عطا فرماتے رہیں گے۔اور یہی ایمان اور عقیدہ تھاصحابہ کرام کا، کہ حضور کواللہ نے ہر شے کا مالک ومختار بنادیا ہے۔وہ جس کوجو جا ہیں عطا کردیں۔

اسی لیے تاج الشریعیہ، رہبر شریعت، قاضی القصناۃ ،حضرت علامہ اختر رضا خال از ہری مدخللہ العالی فرماتے ہیں : \_

> جہاں بانی عطا کردیں بھری جنت ہبہ کردیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کردیں اورامام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: کہ

ایسے دربار کا گدا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں

حضرات گرامی! آج حضرت خواجہ غریب نواز کی شہنشاہی اور ان کی کرم فرمائی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ عطائے رسول ہیں ۔حضور نے ارشادفرمایا: کہا ہے معین الدین! تم ہمارے دین کے معین و مددگار ہو۔ ہم نے تہہیں ہندوستان کی ولایت عطافر مائی ہے۔ آج ہندوستان کے کونے میں حضرت خواج غریب بواز کی شہنشا ہیت کا ڈ نکانے رہاہے۔ مانگنے والوں کی بھیڑ ہے۔ امیر وغریب بحتاج و نا دار حضرت خواجہ غریب بحتاج حضور نے حضرت خواجہ غریب کے آستانہ پر فقیر بن کر کھڑ نے نظر آتے ہیں۔ حضور نے حضرت خواجہ غریب خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی ولایت عطا فر مادی ۔ للہذا حضرت خواجہ غریب نواز قیامت تک کے لیے ہندوستان کے والی اور حکمراں بن گئے ۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ عطا ہوگا اور جو کچھ ملے گا وہ بارگا ہ صطفیٰ ہی سے ملے گا۔

چنانچے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ایک معزز صحابی ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ عرض کرتے ہیں: یارسول اللہ! میرے والدعبداللہ کا انتقال ہوگیا ہے۔ ان کے اوپر بہت سارے لوگوں کا قرض تھا۔ اور انھوں نے اپنے پیچھے میری سات بہنیں چھوڑی ہیں جن کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ کل میرے باغ سے محجور تو ڑی جائے گی۔ سارے قرض خواہ اکٹھا ہوجا کیں گے اور ساری محجوریں کے دوت کے کر چلے جا کیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل آپ محجور تو ڑتے وقت میرے باغ میں تشریف لا کیں تا کہ میں قرض داروں کی تنی قرض میں نے جاؤں۔

حضور نے ارشادفر مایا: میں آ جاؤں گائم تمام قرض داروں کو بھی بلالو کہوہ بھی اس وقت آ جائیں۔

چنانچہ دوسرے دن تھجور توڑی جارہی ہے۔ مُضور تشریف فرماہیں۔ تمام قرض خواہوں کی بھیڑگی ہوئی ہے۔

حضور نے ارشادفر مایا: ساری تھجوریں اکٹھا کرو۔اوراس پرایک جا درڈال دو۔ چنانچہ تھجوروں کا ڈھیر لگادیا گیا۔اس کے اوپرایک جا درڈال دی گئی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھجور کے اردگر دسات چکر لگائے اور پچھ دعا پڑھی اور تھجور کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔

ارشادفر مایا: اے جابر! اب قرض خواہوں کوایک ایک کرے بلاؤ اور ایک

طرف سے ان کے قرض کے مطابق تھجوریں ناپ کردیتے جاؤ۔ چنانچے حضور کے حکم کے مطابق تھجوریں ناپ ناپ کر قرض خواہوں کو دیتے رہے۔ یہاں تک کہ سارا قرضہ تھجوروں کے ذریعہ ادا ہوگیا۔حضور تھجور کے اوپر سے بنیچتشریف لائے جا در ہٹائی گئی تو دیکھا۔جتنی تھجوریں تو ڈی گئی تھیں اور جتنا برا دھر لگایا گیا تھا۔اس میں سے ایک تھجور بھی کم نہیں ہو گی۔ غرض حضور کی عطا کا بیرعالم که ما تکنے والے ما تگ رہے ہیں اور حضور عطا فرمارہے ہیں۔ان کے دریائے کرم میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا ونہیں' سنتا ہی نہیں، ما تکنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطاکے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخاکے وہ ہے ذرہ تیرا الله تعالى نے ارشادفر مایا:"إِنَّا اَعُطَيْنِكَ الْكُوْ ثَوْ" اے پیارے رسول ہم نے آپ کو بہت عطا کیا ہے۔ مانگنے والے آتے رہیں گے اورآپ قیامت تک عطا کرتے رہیں گے۔ چنانچه هم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں آ کراپنی گزارشیں پیش کرتے اور حضوران کی مرادیں پوری فرمادیتے۔ چنانجہا بک بارحضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بارگا ہصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں: بارسول اللہ! میں ہردم آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں تا کہ آپ کا فرمان سنوں اور لوگوں تک آپ کا فرمان پہنچاؤں لیکن افسوس کہ میرا قوت حافظها تنا كمزور ہے كہ ايك كان سے سنتا ہوں تو دوسرے كان سے نكل جاتا ہے۔آپ کی کوئی بات مجھے یا زہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے بیرنہ فرمایا کہ جاؤ

معجون مقوى د ماغ كھاؤياسر پرروغن بادام كى مالش كروياد ماغين كااستعال كرو\_ بلكهارشادفر مايا: ا\_ابو ہريرہ! جا در بچھاؤ\_

حضرت ابوہریرہ نے چا در بچھائی۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک آسمان کی طرف اٹھائے اور چا در میں انڈیلا۔ پھراٹھائے پھرانڈیلا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے پچھ لے رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی چا در میں انڈیل رہے ہیں۔حالال کہ ظاہری نگاہ دیکھرہی ہے کہ خالی ہاتھ کی چا در میں انڈیل رہے ہیں۔حالال کہ ظاہری نگاہ دیکھرہی ہے کہ خالی ہاتھ اور جا تا ہے اور خالی ہاتھ نیچ آتا ہے۔لیکن ایمان کی نگاہیں بیددیکھرہی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کا ہاتھ ہے۔ یہ دست نبوت ہے دیکھنے میں تو خالی ہے گر اللہ کے پیارے حبیب کا ہاتھ ہے۔ یہ دست نبوت ہے دیکھنے میں تو خالی ہے گر اللہ کے پیارے حبیب کا ہاتھ ہے۔ یہ دست نبوت ہے دیکھنے میں تو خالی ہے گر اللہ کے بیارے حبیب کا ہاتھ ہے۔ یہ دست نبوت ہے دیکھنے میں تو خالی ہے گر اللہ کے بیارے حبیب کا ہاتھ ہے۔ یہ دست نبوت ہے دیکھنے میں تو خالی ہے گر

حضور نے ارشا دفر مایا: اے ابو ہریرہ! جا درسمیٹ لواور سینے سے لگالو۔
حضرت ابو ہریرہ نے احتیاط سے چا در کپیٹی اور اپنے سینے سے لگایا اور اس
کے بعد حضرت ابو ہریرہ میں وہ انقلاب ہر پا ہوا کہ اب سارے محد ثین کو جیانج کر
رہے ہیں کہ پورے روئے زمین پرعمرو بن عاص کے علاوہ مجھ سے بڑا کوئی حافظ حدیث نہیں۔ عمرو بن عاص چول کہ کھنا جانتے تھے اس لیے وہ حدیثیں لکھ کریاد
کر لیتے لیکن نہ تو میں پڑھا ہوا ہوں اور نہ کھنا جا نتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں
کہ مجھ سے بڑا کوئی حافظ حدیث نہیں۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ حدیث کی جو
کتاب اٹھاؤ اور جو صفحہ الٹو ہر صفحہ پر کہیں نہ کہیں" عن ابی ھریرہ ، ملکھا ہوا مل
جائے گا۔ یعنی بی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔
معلوم ہوا کہ حضورا سے قاسم ہیں کہ ما تکنے والا جو مائے عقل مائے قورت،

معلوم ہوا کہ حضورا لیے قاسم ہیں کہ ما تکنے والا جو مائے عقل مانگے \_قوت حافظہ مانگے \_حضورعطا فر ماتے ہیں ۔

مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

محترم حاضرین کرام! دیتاوہی ہے جس کے پاس دینے کے لیے پچھ ہواور اسے اس بات کا اختیار بھی ہوکہ جس کو جو جا ہے عطا کردے۔ اگر کسی کے یاس مال ودولت كا انبار ہے مگر اس كو دينے كا اختيار نہيں تو وہ مال ودولت كا ما لكہ ہونے کے باوجودسی کو پچھد نے ہیں سکتا۔ ہارے اور آپ کے آتا، جناب احم مجتبی محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرشئی کے مالک بھی ہیں اور انہیں بانٹے تقسیم کرنے کا اختیار بھی ہے۔ اسى كيرب تبارك وتعالى في قرآن حكيم مين ارشا وفرمايا: "مَا التَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا" لینی میرارسولتم کوجو کچھ دیں لےلواورجس بات سے روکیس رک جاؤ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آتا ومولی نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ معظم کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ کے رئیسوں نے بیاعلان کر دیا۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کوگرفتار کرکے لائے گااہے ہم سرخ اونٹوں کا انعام دیں گے۔ چنانچے مکہ کے کئی جانباز حضور کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے۔انہیں لوگوں میں جناب سراقہ ابن جعشم اسلمی بھی تھے۔ ریجی انعام کی لا لیج میں حضور کی گرفتاری کا ارادہ کرکے نکلےاور پیچضور کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے جب ان کودیکھا کہ بیہ مجھے گرفتار کرنے آرہے ہیں تو آپ نے زمین کو حکم دیا "یا ارض ادر کیه"اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اتنا کہناتھا کہ سراقہ کے گھوڑے کا پیرزمین میں ھنس گیا۔ وہ سراقہ جوحضور کو گرفتار کرنے نکلے تھے۔ انہیں حضور کے حکم سے زمین نے ہی گرفتار کرلیا۔ سراقہ کے ذہن وفکر میں بیہ بات آئی کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی زمین نے مجھے گرفتار کرلیاہے۔ انھوں نے کہا:اےمحمہ!صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ زاد کردیجئے۔ میں واپس

چلا جا وَں گا اور کسی کوآپ کا پہتہ بھی نہ بتا وَں گا۔

حضورنے اشارہ کیا اور سراقہ کا گھوڑا آزاد ہو گیا۔ آزاد ہوتے ہی سراقہ کی نیت پھر خراب ہوگئی اور حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے

حضورنے پھرارشادفر مایا"یا اد ض ادر کید"اے زمین سراقہ کو پکڑلے۔ اتنا کہنا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا پھر زمین میں ھنس گیا۔ اب سراقہ کو یقین آیا کہ یہاللہ کے بااختیار رسول ہیں۔ کسی نہ سی دن یہ پورے عرب پرغالب آجائیں گے۔

چنانچہ انھوں نے عرض کیا: اے محمد ابن عبداللہ! مجھے آزاد کرد بجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں گااورکسی کوآپ کا پینہ نہ بتاؤں گا۔

چنانچہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو تھم دیا اور سراقہ کا گھوڑا آزاد ہو گیا۔
سراقہ نے کہا: اے محمد ابن عبد اللہ! مجھے یقین ہے کسی نہ سی دن آپ پورے عرب
پر غالب آ جائیں گے اور فاقح مکہ بن کرایک دن مکہ تشریف لائیں گے۔ میں
چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہو کہ جب آپ فاتح بن کر مکہ تشریف لائیں تو مجھے
امان عطافر مادیں۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے سراقہ! جاؤمیں نے تہ ہمیں امان دیرے دی۔ اے سراقہ میں تہ ہمیں امان دیری کے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسری کے نگن دیکھ رہا ہموں۔
کسری کا کنگن جوسونے کا ہے اسے ایران کا بادشاہ اپنے ہاتھوں میں پہنا کرتا تھا اسی کنگن کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ اے سراقہ تمہارے ہاتھوں میں مرای کنگ سے سا رہے کہ است میں مرای کنگ سے سا رہے کہ است مرای کنگ سے سا رہے کا ہے۔

سریٰ کاکنگن جگمگار ہاہے۔

محترم حاضرین! کچھ دنوں کے بعد حضرت سرانتہ ابن جعشم ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگئے۔حضرت فاروق اعظم کا دورخلافت ہے۔مجاہدین اسلام جس طرف رخ کرتے فتح وکا مرانی ان کے قدم چوتی۔حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانہ میں حضرت سراقہ ابن جعشم سخت بھار ہوئے۔ان کی زندگی کی امید نہ

رہی۔ صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے آتے اور اس انداز میں گفتگو کرتے جس سے بیمعلوم ہوتا کہ اب سراقہ کا دنیا سے چل چلاؤ ہے اور اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ جب حضرت سراقہ کو یقین ہو گیا کہ لوگ میری زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ سراقہ کا آخری وقت آگیا ہے تو حضرت سراقہ کے اور لوگوں سے کہا: اے صحابیو! کیا تم یہ بھے ہو کہ اب میں مرجاؤں گا اور تم سے جدا ہوجاؤں گا۔ تم لوگ س لوک قدا کی موت کی بیہ بجال نہیں کہ وہ میر بے درواز بے پردستک دے سکے۔ کیونکہ حضور نے جھے کو کسریٰ کا کٹن عطافر مایا ہے۔ مگر میں نے ابھی اسے لیا نہیں ہے اور اللہ کا تھم ہے جو میر ارسول تمہیں دے وہ لیا ہے۔ لیا ہے۔ حضور نے جھے کسریٰ کا کٹن دیا ہے اور اللہ کا تھم ہے جو میر ارسول تمہیں دے وہ گر میں نے ابھی لیا نہیں ۔ اس لیے جب تک وہ کئن میں لئہیں لوں گا اس وقت تک موت کی ہمت نہیں کہ میر ب

چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت سراقہ ابن جعشم صحت یاب ہو گئے اور
پر حضرت فاروق اعظم کے ہی دور خلافت میں ایران فتح ہوا کسر کی مارا گیا اور
مال غنیمت میں کسر کی کاکنگن بھی ہاتھ آیا۔ مسجد نبوی کے حن میں ایران سے لایا
گیا مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور سب سے او پر کسر کی کاکنگن رکھا ہوا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فر مایا کہ جاؤسراقہ سے کہددو
کہ کسر کی کا وہ کنگن جس کو حضور نے ہجرت کے دفت اس کو عطا کیا تھا وہ کنگن آ چکا
ہے وہ آکرا پنی امانت لے جائیں۔

حضرت سراقہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دست مبارک سے وہ کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا دیا۔ محترم حاضرین کرام! شریعت اسلامیہ میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ مگرمیرے آقادمولی نے سونے کا وہ بنا ہواکنگن حضرت سراقہ کے لیے حلال فر مادیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور لوگوں کو دنیا کا مال بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت کی ہملائی بھی۔اللہ نے ان کواتنا بااختیار بنادیا ہے کہ جس چیز کوجس کے لیے جاہیں حلال کر دیں اور جس کے لیے جاہیں حرام کر دیں ۔عقل انسانی بیہ سوچ کر جیران رہ جاتی ہے کہ وہ گئن جوایک حکمراں کی ملکیت ہے وہ کسی عام آدمی کی ملکیت کیسے بن سکتی ہے؟ یہی تو میرے آقا کا مزاج ہے۔ جوانسانی عقل وادراک میں سمانہ سکے۔ رب تبارک وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کا کنات کا مالک بھی بنادیا ہے اور با نتنے کا اختیار بھی عطافر مایا ہے۔

یمی تو وجد تھی کہ ایک بار حضرت ربیعہ ابن کعب نے حضور ضلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا ایک لوٹالا کرر کھا۔ بیدد مکھ کر حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا ارشاد فر مایا ''مسَلُ یَا رَبیْعَهُ''اے ربیعہ مانگو۔

حضرت ربیدابن کعب نے مال ودولت نہ مانگی ۔ شان وشوکت نہ مانگی بلکہ عرض کیا: یارسول اللہ! "أَمْسُنَلُکَ مُرَافَقَتَکَ فِی الْجَنَّةِ "لِعنی یارسول الله! میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اسی جنت میں رہوں جس میں آپ تشریف فرماہوں۔

حضور نے ارشا دفر مایا: اور مانگو۔

ربیعہ ابن کعب نے عرض کیا: بس یارسول اللہ! مجھے جنت میں آپ کی رفاقت جاہیے۔

حضور نے ارشاد فرمایا: ٹھیک ہے کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ لیعنی عبادتیں کرو۔ تا کہتم اس جنت کے قابل بن جاؤ۔

اں حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ جنت بھی آپ کی ملکیت ہے اور مانگنے والوں کوآپ جنت بھی عطا کردیتے ہیں۔

اس ليه الله تعالى في ارشاد فرمايا: "إنَّا أَعُطَيُنكَ الْكُونُونْ

اے پیارے رسول ہم نے آپ کوز مین کا بھی ما لک بنایا اور آسان کا بھی۔ آپ حوض کوٹر کے بھی مالک ہیں اور جنت کے بھی۔ آپ سے ما تکنے والوں نے بھی بینہ سوچا کہ حضور صرف دنیا ہی کے مالک بنائے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ دنیا وآخرت دونوں کے مالک ہیں اور اسی یقین کے ساتھ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گز ارشیں پیش کرتے ہیں۔ چنانجیرایک بارحضرت سلمان فارسی رضی الله عنه بارگاه مصطفلٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ! میرا آقا ایک یہودی ہے۔اس نے مجھے آزاد کرنے کے لیے بیشرط رکھی ہے کہتم مجھے تین سو پھلدار تھجوروں کے درخت کاایک باغ اور جالیس او قیرسونا دے دوتو میں تمہیں آزاد کر دول گا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا: پارسول الله! میری مد دفر مایئے۔ چنانچەحضورصلی اللەعلىيەوسلم نے صحابهٔ کرام سے ارشادفر مایا: کهاے صحابیو! تین سو تھجوروں کے بیود ہے اکٹھا کروتا کہ سلمان فارسی کی آزادی کا انتظام کیا جائے۔ ا تنا کہنا تھا کہ آنا فانا تنین سوتھجوروں کے بودے اسٹھے ہو گئے۔ پھرحضور صحابهٔ کرام کے ساتھ مدینہ کے باہرتشریف لے گئے۔ایک زمین متعین کی گئی۔ اس زمین میں بود ہےحضور صلی اللہ علیہ کم نے اپنے دست مبارک سے لگائے۔ کیکن تین بودے وہ تھے جن کوعمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے۔ پودے لگانے کے بعدلوگ واپس آ گئے۔ جھ مہینے کے بعدحضور نے ارشا دفر مایا: اے صحابیو! چلوسلمان فارسی کا ہاغ دیکھنے چلیں۔ جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ چھے مہینے کے اندر ہی تمام بود بے تناور درخت بن چکے ہیں اور تین بودے اتنے ہی بڑے تھے جتنے بڑے لگائے گئے تھے۔ حضورنے ارشادفر مایا: یہ نین بودے سے لگائے تھے؟ حضرت عمرنے عرض کیا: یارسول اللہ! بیہ بودے میں نے لگائے ہیں۔

حضورنے چھوٹے چھوٹے پودوں کواکھیڑ کر پھراپنے دست مبارک سے لگادیا۔سب لوگ واپس ہو گئے چھے مہینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرارشا دفر مایا: کہا ہے جا بیو! چلوسلمان فارسی کا ہاغ دیکھنے چلیں۔

چنانچہ سب لوگ اس باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ تھجور کے ہر درخت میں کھجور کے ہر درخت میں کھجور کے ہر درخت میں بوئے کھجور کے پیل ساتھ ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ تین درخت جو بعد میں بوئے گئے تھے وہ بھی پھل دار ہو گئے تھے۔

حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے سلمان! تمہارا باغ تیار ہے۔ اسے اپنے آقا کے حوالے کردو۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے کبوتر کے انڈے کے برابرسونا آیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: اے سلمان! بیسونا کا ہے کا دون کروزن کرتے جاؤاورا ہے آقا کودیتے جاؤ۔

یہ حضور کا اعجاز ہی تو تھا۔ ایک سال کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے بھلدار درخت کی صورت میں تبدیل ہو گئے اور بیہ حضور کی عطا ہی تو تھی کہ مختصر سا سونا چالیس اوقیہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور کی حکمرانی ہرایک شکی پر قائم ہے کہ جس چیز کو چاہیں اور جتنا چاہیں بڑھادیں اور جتنا چاہیں گھٹادیں۔ اسی لیے سی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:۔

جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہوجائے جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہوجائے قبر سے دیکھو تو شاداب جمن جل جائے مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہوجائے

محترم حاضرین کرام! سورهٔ کوثر جس کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سورۃ کا شان نزول ہیہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تيسرے صاحبزادے حضرت ابراہيم رضي الله عنه جوحضرت مارية قبطيه رضي الله عنہا کیطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ دوبچوں کی وفات کے بعدان کی پیدائش ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش پراپنی بہت خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت مارية بطيه حضور کی کنیزتھیں۔جو بہت ہی حسین جمیل تھیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک الگ مکان تغمیر کرایا تھا۔جس میں حضرت مار بیہ قیام پذیرتھیں۔حضرت ابراہیم کی ولادت کی خبرحضور کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع لے کر حاضر ہوئے تو حضور بہت خوش ہوئے اور انہیں ایک جا در عطا فرمائی۔اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم سے محبت کا انداز ہ ہوتا ہے۔حضرت ابراہیم شیرخوار گی کے وقت میں چھے مہینے کی عمریا کرانقال کرگئے۔ حضور الانتعليه وسلم، حضرت ابراہيم كى وفات سے حد درجهملين ہوئے ۔مزيد برآں بیر کہ دشمنان اسلام نے حضور کے خلاف زبان درازی شروع کردی۔ کہنے لگے: محمد ابن عبداللہ اب ابتر ہو گئے۔اب ان کے گھر میں کوئی چراغ جلانے والانه رہا۔ ان کی نسل ختم ہوگئ۔ بیہ منقطع النسل ہو گئے۔ ایک تو حضور نورِنظر کی جدائی سے ہی ملین تھے۔ دوسرایہ کہ دشمنان اسلام نے طعنہ زنی کر کے مزید غمز دہ کردیا۔رب تبارک وتعالیٰ کواپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عملینی اوران کاحزن وملال گواره نه ہوا۔

ارشادفرمایا:

"إِنَّا اَعُطَيُنكَ الْكُوثُورُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئكَ هُوَ الْاَبْتَرُ" اے پیارے رسول! صاحبزادے کی جدائی پڑمگین نہ ہوں کیونکہ ہم نے آپ کو حوض کو ثر عطافر مایا ہے۔ہم نے آپ کوامت کثیر عطافر مائی ہے۔ہم نے آپ کو جنت ودوزخ اور حوض کوژکا ما لک بنایا ہے۔ لہذا آپ اپنے رب کی عبادت سیجئے اور قربانی پیش سیجئے اور وہی لوگ منقطع عبادت سیجئے اور قربانی پیش سیجئے اور وہی لوگ منقطع النسل ہیں جوآپ کو منقطع النسل کہتے ہیں۔

چنانچ ہم ویکھتے ہیں کہ حضور کومنقطع النسل کہنے والے دنیا سے نیست ونا بود
ہوگئے اور حضور کی نسل قیامت تک باقی رہی۔سارے لوگوں کی نسل لڑکوں سے
چلتی ہے۔ گر ہمارے آقا کی بیخصوصیت ہے کہ ان کی نسل ان کی صاحبز ادی،
خاتون جنت، حضرت فاطمۃ الزہرہ سے جاری ہے۔ اللہ نے دنیا میں اپنے
پیارے رسول کوسب کچھ عطا فر مادیا اور قیامت میں اتنا عطا فر مائے گا کہ آپ
راضی ہوجا کیں گے۔

چنانچهارشادفرمایا:

"وَلَسَوُفَ يُعُطِينكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى".

اے پیارے رسول!عنقریب ہم آپ کوا تناعطا فرما ئیں گے کہ آپ خوش ہوجا ئیں گے۔

اس آیت کے اتر نے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا: میں اس وقت تک راضی نہ ہوؤں گا جب تک کے میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہوجائے۔

میر حضور کی عطا اور نو ازش ہی تو ہے کہ دنیا میں بھی ہم گنہگاروں کو اپنی رحمت سے نو از تے رہے اور قیامت میں بھی انہیں کا کرم ہوگا۔ جس سے ہماری بخشش ہوجائے گی۔ اسی لیے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ! واہ! قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری واہ! واہ! واہ! وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

## انتباع رسول

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اللّهُ فَلا الله مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّلَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنُ لَا الله الله وَحُدَهُ لاشرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَ سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

اَمَّابَعُدُ!

آیئے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک ومختار، جناب احمر عملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے

کس پناه میں عقیدت ومحبت کی ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں۔

اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.

حضرات گرامی!اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر،ان کے دل ود ماغ میں دو طرح کے جذبات پیدا کیے ہیں اور ساری دنیا کی بیرونق، بیچہل پہل، بی<sup>حس</sup>ن اور بیدل فریمی جونظر آرہی ہے، بیصرف انھیں دوجذبات کی وجہ سے نظر آتی ہے۔وہ کون سے دوجذ بے ہیں؟

ایک ہے جذبہ محبت اور ایک ہے جذبہ نفرت وعداوت۔

الله تعالیٰ نے انسان کے اندر محبت کا بھی جذبہ پیدافر مایا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے تو اپنے بال بچوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے۔ ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے۔ بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے۔ اولیائے عظام سے محبت ہوتی ہے۔ نبی اور رسول سے محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔

اسی طرح انسان نفرت بھی کرتا ہے۔ پھولوگ اپنی اولادسے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ماں باپ سے بھی نفرت کرتے ہیں اور پھوا سے بیہود ہے بھی نفرت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ جواللہ کے رسول سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ بہر حال جو پھھ ہوتا ہے محبت اور نفرت ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر سے دوجذ بے انسان کے دل سے نکال دیے جائیں تو پھر دنیا میں کوئی رونق باتی نہیں رہے گی۔ آدمی بالکل مردہ ہوکررہ جائیگا۔ رہے گی۔ آدمی بالکل مردہ ہوکررہ جائیگا۔ انسان کام تو کرتا ہے۔ دن بھر محنت و مشقت کرتا ہے۔ رات میں نیندا پئی برباد کرتا ہے۔ کیوں؟ اپنے بچوں کی محبت کے لیے کہ اگر آج رات کو میں کہاؤں گانہیں تو کل میرے بچے کھائیں گے کیا؟ بیان کی نیند کیوں اوگئی ان کی آگھوں سے؟ رات میں تو آدمی سوتا ہے دن میں کام کرتا ہے۔ بیرات میں آگھوں سے؟ رات میں تو آدمی سوتا ہے دن میں کام کرتا ہے۔ بیرات میں

کیوں کام کررہے ہیں۔ بیجا گنا بھی ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہے۔

میں بتانا بیر چاہتا ہوں کہ جو پچھ بھی ہوتا ہے۔ محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور نفرت سے بھی بہت پچھ ہوتا ہے۔

نفرت تو وہ ہے کہ جب انسان کے دل میں نفرت پیدا ہوجاتی ہے تو میدان جنگ گرم ہوجا تا ہے۔ گھوڑوں جنگ گرم ہوجا تا ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کا سینہ دہل اٹھتا ہے۔ کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں۔ آبادیاں ویران ہوجاتی ہیں۔ کھیت اور کھلیان سے آگ کے شعلے اٹھنے لگتے ہیں۔ بیرے بیرے بوڑھوں کا سہارا بھی چھن جا تا ہے۔ بیسب اس وقت ہوتا ہے جب انسان جذبہ نفرت سے کام لیتا ہے۔

بتانا یہ ہے کہ اللہ نے یہ دوجذ ہے بیدا کیے ہیں اور ان دوجذ بول میں اتن طاقت دی کہ انسان جب نفرت وحداوت سے کام لیتا ہے تو آبادیاں ویران موجاتی ہیں۔ موجاتی ہیں اور انسان جب محبت سے کام لیتا ہے تو ویرانے آباد ہوجاتے ہیں۔ صحرالہلہاا محصے ہیں۔ دشت وجبل رشک چمن بن جاتے ہیں۔ کتنی طاقت ہے میں اور کتنی طاقت ہے میں اور کتنی طاقت ہے میں ؟

حضرات گرامی! عزیزان ملت اسلامیه! آیئے میں آپ کوحدیث کا ایک واقعہ بتادوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بڑے ہی زبردست دشمن سے نبرد آ زما تھے، لڑرہے تھے۔ بڑی مشکل سے دشمن پر قابو پایا۔ گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ اس کواپ سے سرسے بلند کیا اور زمین پر پٹنے دیا۔ سینے پر چڑھ گئے۔ تلوار نکالی اور تلواراس کی گردن پر کھدی قریب تھا کہ تلوار چلتی اور دشمن کا کام تمام ہوجاتا۔ دشمن سے جب کچھ نہ ہوسکا اور اسے یقین ہوگیا کہ اب تو میں قتل ہوہی جا دُل گا تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے چہرہ مبارک پرتھوک دیا۔ باک قادر اس کے خصر کا کار کہ اگر کسی کے چہرے پر کوئی تھوک دیاتو اس کے خصہ کا اب ذراغور کرو! کہ اگر کسی کے چہرے پر کوئی تھوک دیاتو اس کے خصہ کا

یارہ کتناچڑھ جائے گا کوئی اندازہ نہیں لگاسکتا۔ میمیریچر ہائی ہوجائے گا۔

کیکن تاریخ ایک عجیب غریب واقعہ پیش کرتی ہے کہ جیسے ہی دہمن نے حضرت على كرم الله وجهدالكريم كے چہرے يرتھوكا ہے۔حضرت على نے اپني تلوار تھما كر پھينك دی۔ وحمن کے سینے سے اٹھ گئے اور اٹھ کر طہلنے لگے۔ وحمن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حيرت واستعجاب كيسمندر مين ذويت ذويت كهندلكا على! مجه كوبردا تعجب ب! مجھے تمہارے ذہن وفکر پرجیرت ہے! معلوم ہوتا ہےتم اپنا ذہنی تواز ن کھو بیٹھے ہو۔ بھلا بتاؤکوئی اشنے خطرناک وخمن پر قابو پانے کے بعد اتنی آسانی سے حچور بھی دیتاہے۔ میں نے تمہاری بردی تعریفیں سی تھی۔ میں نے سناتھا کہتم فنون جنگ کے بڑے ماہر ہو۔ میں نے سناتھا کہتمہارے رسول نے فرمایا ہے: "أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا" میں علم کاشہر ہوں اور علی اس کے درواز ہے ہیں۔ میں نے تمہاری بری تعریفیں سی تھی۔ کیکن تمہارا پیکام دیکھ کرمیں کہتا ہوں کہتم فنون جنگ سے بالکل نا آشنا ہو۔ تم عقل سے بالکل پیدل ہو۔ مجھ کو بتاؤر شمن پر قابو یانے کے بعد کوئی اتنی آسانی ہے شمن کوجھوڑ بھی دیتاہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فر مایا: اے بیوقوف انسان سن! اصل میں تو ہمارے مزاج سے واقف نہیں ہے۔ رسول پاک نے ہمارے مزاج میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کردیا ہے تو جانتا ہی نہیں ہے۔ س ہم کام کرتے ہیں تواہیے نفس کے لیے ہیں کرتے ہیں۔جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ہم محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور نفرت بھی

کرتے ہیں تواللہ کے لیے۔

سنو!جبتم میرے مدمقابل آئے تھے تو میرے دل میں تہارے خلاف نفرت تھی اور بینفرت صرف اللہ کے لیے تھی رسول اللہ کے لیے تھی ۔

جب میں نے تم کو پچھاڑا تھااس وقت بھی غصہ تھااور بیغصہ صرف اللّٰداور اس کے رسول کے لیے تھا۔

جب میں نے تمہاری گردن پر اپنی تلوار رکھی تب بھی میرے دل میں تمہارے خلاف غصہ تھا مگر یہ غصہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا۔ مگر جیسے ہی تم نے میرے چہرے پر تھو کا ہے تو اب وہ نفر ت جواللہ اور رسول کے لیے تھی وہ تو ختم ہوگئ اب اس میں میر نے نفس کو دخل ہوگیا۔ میرے دل میں نفر ت پیدا ہوگئ ۔ اس لیے ہم کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ۔ محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے۔ پیار بھی کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے۔ پیار بھی کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے۔ پیار بھی کرتے ہیں خداور سول کے لیے۔ پیار بھی کرتے ہیں اللہ ور سول کے لیے۔

جبتم میرے مدمقابل آئے تھے تو غصہ تھا اللہ کے لیے۔لیکن جیسے ہی تم نے میرے چہرے پرتھو کا ہے تو اب وہ غصہ رخصت ہوگیا۔اب میرے نفس کا غصہ غالب ہوگیا۔

> "رجعتُ من جهادِ الاصغرِ الى جهادِ الاكبر" چووٹا جہادچھوڑ كراب ميں بڑے جہاد ميں لگ گيا ہوں۔

جب میںتم سے کڑر ہاتھا تو یہ چھوٹا جہادتھا۔اب میں شیطان سے کڑر ہا ہوں تو بیربڑا جہاد ہے۔

ا تناسننا تھا کہ دشمن بے اختیار پکاراٹھا:اےعلی! جو مذہب اور رسول اپنے ماننے والوں میں اتناعظیم کردار پید! کررہا ہواس مذہب اور اس رسول کی غلامی سے میں دورنہیں رہ سکتا۔اےعلی گواہ ہوجاؤ میں پڑھتا ہوں: "اشهد ان لا اله الاالله واشهد ان محمداً عبده ورسوله"

بتانایه به که حضرت علی کرم الله و جهدالکریم نے اپنی پوری طاقت لگا کروشمن

کو بروی مشکل سے زیر کرلیا پھر بھی وہ کا فرکا کا فربی رہا۔ مشرک کامشرک بی رہا۔

جب تلواراس کی گردن پر رکھی تب بھی کا فرکا کا فرتھا مشرک کامشرک تھا۔ لیکن

جیسے ہی انھوں نے سیرت محمدی کا نمونہ پیش کیا۔ تلوار پھینک دی۔ اس لیے دیکھتے

کیا ہیں کہ جو دشمن تھا وہ دوست ہوگیا ہے۔ جو کا فرتھا وہ دولت ایمان سے مالا مال

ہوگیا ہے۔ جومیرے آقا کا دشمن تھا وہ ان کا غلام ہوگیا ہے۔

معلوم ہوا کہ جب نفرت کی تلوار چلتی ہے تو دشمن کی گردنیں گئتی ہیں۔اور جب عشق ومحبت کی تلوار چلتی ہے تو دشمن کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔
عشق ومحبت کی تلوار چلتی ہے تو دشمن کی گردن ہیں بلکہ دشمنی کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔
جب نفرت وعداوت کی تلوار چلتی ہے تو کا فرومشرک کی گردنیں کٹتی ہیں۔
اور جب محبت کی تلوار چلتی ہے تو کفر کٹا کرتا ہے۔شرک کی دھجیاں فضائے آسانی
مد بکھی تی ہوں۔

میں بھرجاتی ہیں۔

معلوم ہوگیا کہ نفرت کے مقابلہ میں محبت اپنے اندر بے پناہ طاقت رکھتی ہے۔ عزیز ان ملت اسلامیہ! میں بتانا بیر جا ہتا ہوں کہ غصہ میں بھی کتنی طاقت ہے۔ اور محبت میں بھی کتنی طاقت ہے۔

لیکن محبت کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ محبت کی تو وہ طاقت ہے کہ انسان جب دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے۔

غور سیجے! ہمارے ہندوستان میں آگرہ ایک شہرہے۔ وہاں پر ایک عمارت ہے۔ جس کا نام'' تاج محل'' ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ امریکہ سے چلے آرہے ہیں۔ برطانیہ سے چلے آرہے ہیں۔ جرمنی سے آرہے ہیں۔ جاپان سے آرہے ہیں۔ تاج محل دیکھنے۔ اس غریب اور بھوکڑ

ملک میں آرہے ہیں تاج محل و کھنے۔

میں انھیں کہتا ہوں: اے امریکہ والو! تمہیں ہندوستان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگرہ کا تاج محل دیکھنے آئے ہو۔ارے تمہاری ٹیکنا لوجی تو اتی ترقی کرچی ہے۔ تم سائنس میں اسنے بلندوبالا ہو گئے ہو کہ ستاروں کی بیائش بھی کررہے ہو۔ جو اول میں پرواز بھی کررہے ہو۔ چا ندکی سرز مین پرفتح کا جھنڈاتم گاڑ بچے ہو تہاری ٹیکنالوجی اور سائنس اتی ترق کرچی ہے تو کیوں نہیں تم اپنے نیویارک ہی میں ایک ' تاج محل' بنا لیتے۔

تمہارے پاس انجینئروں کی تمی نہیں ہے۔ مزدوروں کی تمی ہوتو ہمارے بھارت سے لے جاؤے تم کیوں نہیں نیویارک میں ایک تاج محل بنالیتے۔ وہیں بیٹے کراسے ٹکرٹکردیکھا کرتے۔ ہندوستان میں آنے کی کیاضرورت ہے۔

اوراے برطانیہ والو! تمہاری بھی ٹیکنالوجی کا کوئی جواب نہیں ہے۔تمہاری سائنس بھی بہت ترقی یا فتہ ہے۔تمہاری سائنس بھی بہت ترقی یا فتہ ہے۔تمہارے بہاں بھی ایک سے ایک انجینئر اور ماہر تعمیرات ہیں۔ کیوں نہیں وہیں پرایک تاج محل بنالیتے۔ ہندوستان میں آنے کی کیاضرورت ہے؟ آگرہ میں کیوں آرہے ہو؟

تو وہ یہ کہیں گے: اے فداء المصطفیٰ ایک تاج محل نہیں۔ ہم تو در جنوں تاج محل بنالیں گے۔ ہمارے پاس مغیر بل کی کی نہیں ہے۔ سنگ مرمر کہاں نہیں ماتا ہے؟ ہر جگہ سے ہم لاسکتے ہیں۔ انجینئر کی کی نہیں۔ تغییرات کی مہارت کی کمی نہیں۔ سب چھ ہمارے پاس ہے۔ لیکن فداء المصطفیٰ وہ نہیں۔ سب چھ ہمارے پاس ہے۔ لیکن فداء المصطفیٰ وہ جذبہ محبت ہم کہاں سے لائیں گے۔ تاج محل تو بن جائے گا۔ مگراس عمارت میں حسن نہیں بیدا ہوگا۔ کیوں کہ تاج محل میں حسن بیدا ہوا ہے اس جذبہ محبت کی وجہ سے جس کی بنیاد پراسے تغییر کیا گیا ہے۔ وجہ سے جس کی بنیاد پراسے تغییر کیا گیا ہے۔ اگر چہ کمنسٹوں کے ذہن وفکر میں بیہ بات بیٹھ چکی ہے کہ دنیا کی ساری اگر چہ کمنسٹوں کے ذہن وفکر میں بیہ بات بیٹھ چکی ہے کہ دنیا کی ساری

خوبیاں مال و دولت کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہیں۔اگر دولت ہے تو سب کچھ ہے اور دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔اخلاق ومحبت کی کوئی حیثیت نہیں۔اسی لیے ایک کمنسٹ شاعر کہداٹھا۔

یہ چمن زار بیہ دریا کا کنارہ بیمل بیمنقش در و دیوار بیمخراب بیہ طاق ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مداق

لین حقیقت ہے کہ تاج محل کاحسن،اس کی دلکشی،اس کی جاذبیت جو کچھ بھی

ہے۔ پیجبت ہی کاثمرہ ہے۔ اسی لیے ایک رومانی شاعرتاج محل دیکھ کر پکاراٹھا: ۔۔
ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسیس تاج محل

۔ ساری دنیا کو محبت کی نشانی دے دی

عزیزان ملت اسلامیہ! میں بتانا بیر چاہتا ہوں کہ انسان جب انسان سے محبت کرتا ہے تو تاج محل بنا تا ہے۔نادرونایاب کارنا مے انجام دیتا ہے۔

یہ محبت تو ایک مجازی محبت ہے۔اس محبت کی کیا حیثیت ہے۔ارے جب تک جی رہے ہو۔تب تک محبت ہی محبت ہے۔ابھی مرجا وُضِح کو لے جاکے دفن کرکے چلے آئیں گے۔تھوڑ اسارولیں گے۔ یہی نہ ہوگا؟

پھرایک دومہینہ بعد بھول جائیں گے کہ کوئی ہمارا تھا بھی اور پھر قیامت میں جا ہے۔

تو پہتہ ہی چلِ جائے گا کہ س کو کتنی محبت ہے۔

اس لیے اس کو عارضی اور مجازی محبت کہتے ہیں۔انسان کی انسان سے جو محبت ہوتی ہے۔ انسان کی انسان سے جو محبت ہوتی ہوتی ہے۔ بیٹے کی مال سے، شوہر کی بیوی سے، بیوی کی شوہر سے۔ بیساری کی ساری محبتیں عارضی اور مجازی ہیں۔
سیسے کی خور کرو! عارضی محبت کا بیرعالم ہے۔ مجازی محبت کا بیرعالم ہے۔ تو حقیقی

محبت كاكياعالم موگا۔ايك انسان جب انسان سے محبت كرتا ہے تو كارنا مے انجام دیتاہے۔اب مجھ کو بتا وَاگر کوئی انسان الله ورسول سے محبت کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ الله ورسول مع محبت كرنے لكے تو وہ كون سے كارنا مے انجام دے گا؟ خداكى شم! عقل انسانی اس کا تصور بھی نہیں کرسکتی کہ وہ کونسا کارنامہ انجام دےگا۔ حضرت سعدابن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه ايك لشكر جرار لے كر دشمنول کے علاقے کی طرف بڑھے۔راہتے میں اتفاق سے ایک سمندر کا مکڑا آگیا اور اس کو بارکرنے کا کوئی ذریعیہ بیں تھا۔ آج کل کے مسلمان ہوتے تو کہتے: چلوگھر چلو کوئی کشتی نہیں۔کوئی جہاز نہیں تبلیغ ہی تو کرنے جانا ہے تو کیا جان دینے جائیں۔کون جائے گا جان دینے؟ مگروہ لوگ وہ نہیں تھے۔وہ توانی جان کا نذرانہ لے کرآئے تھے۔اکھیں الله اور رسول کا پیغام پہنچانا تھا دشمنوں کے ملک میں۔ مگر نہ کوئی کشتی ہے، نہ جہاز ہے، نہاسٹیمرہے، پارکرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔حسرت ویاس سے کنارے کھڑے ہوکرتمام سلمان تثمن کاعلاقہ دیکھرہے ہیں۔کیسے ہم بیدریا یار کریں کہاس علاقے میں ہم لوگ جائیں اینے دین کا ڈ نکا بجانے۔ یہ بھی ایک محبت کا جذبہ ہے۔ جوعشق رسول ہے۔ حضرت سعدابن ابی وقاص فرماتے ہیں: اے میرے کشکر یو!اے فرزندان اسلام! اے محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے غلامو! سنو! تمهارے ياس دريا اور سمندر یارکرنے کا کوئی ذریعیہیں ہے۔نہ ستی ہے،نہ جہاز ہے، نہ اسٹیمرہے۔لیکن یہ بن او !غلامان رسول محبت رسول میں سرشار ہوتے ہیں اور جب کوئی محبت رسول میں ڈوب جاتا ہے تو وہ ذرائع کی پرواہ ہیں کرتا ہے۔وہ ذارائع کامختاج نہیں ہوتا۔ اس کو دسائل نہیں جاہیے۔اس لیے آؤ۔میں اپنا گھوڑ ادریا میں ڈالتا ہوں۔میرے

يجهِتم لوگ بھی نعرہُ تکبیر بنعرہُ رسالت لگاتے ہوئے اپنا گھوڑ ادریا میں ڈالدو۔

جنانچہ! حضرت سعدابن ابی وقاص نے اپنا گھوڑ ادریا میں ڈالا اور پھرسارے لشکری اینااینا گھوڑ الے کر دریا میں کو دیڑے۔ لیکن تاریخ بیر بتاتی ہے کہ وہ گھوڑ ہے دریامیں تیزہیں رہے تھے۔ بلکہ یانی کی سطح ردور ہے تھاوران کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے یانی کے چھنٹے اڑر ہے تھے۔ یمی دیکھاتھاعلامہا قبال نے توبےاختیار یکاراٹھا: \_ دی اذانیں مجھی بورپ کے کلیساؤں میں اور بھی افریقہ کے تیتے ہوئے صحراؤں میں وشت تو وشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے عزیزان ملت اسلامیه!اب ذراغور شیجئے که الله ورسول ہے محبت کرنے والوں کے بیکارنامے ہیں۔ایک سے ایک کارنامے نظرآ کیں گے۔ جھوں نے الله ورسول سے محبت کی ۔ کیونکہ بیرمحبت محبت حقیقی ہے۔ مگراب میں اور آ گے بڑھ کریہ کہنا جا ہتا ہوں کہ ایک مسلمان اللہ ورسول ہے محبت کرے تو بیہ ہوتا ہے اور اگر اللہ ہی بندے سے محبت کرے تو؟ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے توبیہ وجاتا ہے، اور اگر اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگے، اللہ ہی اپنے بندے کومحبوب بنالے تو اب اس بندے کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ مہیں لگاسکتا۔ اللہ سے محبت کرنے والاوہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جس سے محبت ارنے لگے توبیدہ اوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں فرما تاہے: "أَلْااِنَّ أَوُلِيَاءَ اللَّهِ لَاخَوْتٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونْ". س لو! پیرہارے محبوب ہیں۔ پیرہارے دوست ہیں۔ان کو دھمکی مت دینا۔ سے تمہاری دھمکی سے ڈرنے والے نہیں۔ان کونقصان پہنچانے کی گوشش مت کرنائے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ بیرہارےمحبوب ہیں۔ بیرہارے

دوست ہیں۔ یغم سے بے نیاز ہیں۔ جیسے میں بغم ہوں۔ اسی طرح میں نے اپنی صفات سے ان کو متصف کردیا ہے۔ جیسے میں بے خوف ہوں۔ اپنی معات سے ان کو متصف کردیا ہے۔ جیسے میں بے خوف ہوں۔ اپنی معبوبوں کو بھی بے خوف بنادیا ہے۔ اس لیے نہماری دھمکی کام آئے گی۔ نہمارا ڈرکام آئے گا۔ تہ ہمانا چاہو گے تو آنہیں کوئی رنج نہ ہوگا۔

ارے پیتو وہ لوگ ہیں کہ ب

ریسے میرورہ و سایں ہے۔ سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی قلندر مایئہ ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے انہیں غم نہیں ہوتا۔ پوری کا سکات لٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس عشق

رسول سلامت رہے۔ محبت رسول باقی رہے۔

اسی لئے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھلوگوں نے حالت عبادت میں ابھی عبادت سے فارغ ہوئے کہ آ کے کہا: کہ حضور! آپ کا وہ بحری جہاز جس پرآپ کا سامان تجارت فلاں شہر جارہا تھاوہ سمندر میں غرق ہوگیا۔
اب ذراغور کیجئے! تجارت کے لیے وہ جہاز جارہا تھا ڈوب گیا۔ حضرت اب ذراغور کیجئے! تجارت کے لیے وہ جہاز جارہا تھا ڈوب گیا۔ حضرت

عُوث اعظم نے سرجھکایا۔

آج کے لوگ ہوتے تو تھو برداگرالیتی ، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ آپ نے سر جھکا یا تھوڑاغور وفکر کیا۔سراٹھا کے کہا: الحمد للد! ذراغور سیجئے! اللّٰہ کاشکرا دا کیا۔ اتناسامان ڈوب گیا کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے

ذراغور فیجئے!اللہ کاشکرا دا کیا۔ا تناسامان ڈوب گیا کوئی پرواہ ہیں۔ کہتے ہں:الحمد للد!

ابھی کچھ ہی وفت گزرا تھا کہ پھر پچھلوگ دوڑے آئے۔حضور!وہ آپ کا سامان تجارت والا جہاز نہیں ڈوباوہ کسی اور کا تھا۔ آپ کا جہاز تو پہنچ گیا منزل پر۔ آپ کے سامان توباز ارمیں بک رہے ہیں۔

پھرحفزت نے سرجھکایا۔سراٹھاکے کہتے ہیں:الحمدللد!

لوگوں نے پوچھا:حضور! جب آپ کو بڑے نقصان کی خبر دی گئی تب بھی الحمد للداور جب اتنی بڑی خوشخبری دی گئی تب بھی الحمد للد۔ بیکسی'' الحمد للد'' ہے۔ جوخوشی میں بھی چل رہی ہے اور غمی میں بھی چل رہی ہے۔

تو حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں: سنو! جب لوگوں نے بیخبر مجھ کو دی کہ آپ کا مال تجارت ڈوب گیا ہے۔ میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ دیکھوں تو کہیں اس کا اثر میرے دل پر پڑا کہ ہیں تو میں نے دل کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہاں اس کا کوئی اثر نہیں۔ تو میں نے کہا: اللہ کاشکر ہے کہ اللہ کی محبت جہاں آباد ہوگئ۔ وہاں غم کا نشان کہاں سے آئے گا۔

پھر جب لوگوں نے سامان تجارت کی حفاظت کی خبردی۔ پھر میں نے دل
کی طرف توجہ کی کہ دیکھوں کہیں غروراورخوثی میں صدیۃ گے تو نہیں ہڑھ گیا۔
میں نے دل کا جائزہ لیا۔ تو دیکھا کہ دل اپنی جگہ تھے وسالم ہے۔ وہی عشق رسول
میرے دل میں جاگزیں ہے اور وہی اللّٰد کی محبت ہے۔ تو میں نے کہا: المحمد لللّٰہ۔
فراغور کیجئے! اتنا ہوا ہوا انقصان ہور ہاہے گرکوئی خم نہیں ہے۔ کوئی پریشانی نہیں۔
ہوے ہوئے ولیوں کو دھمکیاں دیتے تھے۔ مارنے پیلئے
المُصّے تھے گرنتیجہ کیا ہوتا تھا کہ خود ہی پٹ پٹاکے برابر ہو گئے۔ بیاللّٰہ والے ہیں۔ یہ
اللّٰہ کی جمایت میں ہیں۔ پوری پشت پناہی حاصل ہے۔ ان پرکوئی غم نہیں ہے۔
اللّٰہ کی جمایت میں ہیں۔ پوری پشت پناہی حاصل ہے۔ ان پرکوئی غم نہیں ہے۔
صوفیوں کے جامع مسجد کے حق میں بیٹھے ہوئے تھے، نیچ حوض تھا اس کی منڈیر
سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔

آج کل تو ہم لوگ مند پر ٹیک لگاتے ہیں۔ اوران کے سامنےان کے طالب علموں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اورایک کتاب حضرت مولانا روم کے سامنے تھلی ہوئی تھی وہ اس کا درس دے رہے تھے۔ وہ کتاب کسی پریس کی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ بلکہ وہ ہاتھ سے کھی ہوئی ان کی کتاب تھی۔ قان کی کتاب کتاب تھی۔ قان کی کتاب تھی۔ قان کی تیار کیا تھا۔ وہ سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور دورے کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علم کا دریا بہار ہے ہیں۔ تمام طلبہ سیراب ہورہے ہیں۔

اتنے میں حضرت شمس تبریز اللہ والے چلتے پھرتے کہیں ہے آئے۔لڑکوں کے اوپر سے کودتے بچاندتے آگئے اور مولا ناروم کے بغل میں بیٹھ گئے۔حضرت مولا ناروم کے سامنے جو کتاب کھلی ہوئی تھی اس کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگے۔ جو کتاب تھی بڑے غور سے اس کا مطالعہ کرنے لگے۔

> حضرت منتم تریز نے مولا ناروم سے بوجھا: مولا نابیکیا ہے؟ کتاب کی طرف اشارہ کرکے یوجھا: کہ بیکیا ہے؟

تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں: حضرت بیہ وہ چیز ہے جسے آپ نہیں نتے۔

کیول کہ حضرت منٹس تبریز پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ بیروہ چیز ہے جس کو آپنہیں جانتے۔

حضرت منس تبریز سے جب بیکها گیا تو انھوں نے کتاب اٹھائی اور کتاب کو اٹھا کراسے حوض میں ڈال دیا۔ کتاب حوض میں چلی گئ تو یقینا تباہ و برباد ہوگئ ہوگ۔
مولا ناروم کو بڑا غصہ آیا۔ اگر چہاللہ کے ولی تھے گراپنا غصہ ضبط نہ کر سکے۔
کہنے لگے: حضرت! بیکیا غضب کردیا؟ میری ساری محنت آپ نے برباد کردیا۔
قلمی نسخہ میں نے کتنی محنت و مشقت کے ساتھ لکھ کر تیار کیا تھا۔ آپ نے اسے
حوض میں ڈال دیا۔ ایک لفظ بھی تو باتی نہ ہوگا۔ زیر وز بربھی مٹ گئے ہوں گے۔
مارے حروفہ جم ہو گئے ہول گے۔ آپ نے میری محنت پرپانی پھیردیا۔
مارے حروفہ جم ہو گئے ہول گے۔ آپ نے میری محنت پرپانی پھیردیا۔
پارا ہے کہ چڑ ھتا چلا جارہا ہے۔ جب خوب گرم ہو گئے تو حضرت منس تبریخ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک حوض میں ڈالا اور حوض کی تہ میں جو کتاب پڑی ہوئی تھی۔اس کو نکالا اور سامنے مولا ناروم کے کھول کے رکھ دیا۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔سارے نقطے اپنی جگہ موجود ،سب اپنی جگہ موجود۔ پانی نے اس کو ذرا بھی نقصان نہیں کہ بچایا تھا۔

حضرت مولا ناروم کی آنکھوں کا پٹرکھل گیا۔ کہنے لگے: حضرت بید کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں: حضرت بیوہ ہے جس کوآپ ہیں جانتے۔ اسی لیے تو مولا ناروم نے فرمایا: \_

> مولوی ہر گز نہ شد مولائے روم تا غلام سمس تبریز نہ بود

مولا ناروم عالم و فاصل سب کچھ تھے۔لیکن جب تک کیمس تیریز کی غلامی نها ختیار کرلی اس وقت تک وہ کہتے ہیں: مولا نا ہوا ہی نہیں۔

تو معلوم کیا ہوا کہ بیاللہ والے لوگ ہیں۔ بیدہ ہیں جواللہ ورسول سے محبت کرنے واللہ ورسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ ان کومحبوب بنا تا ہے؟ میں کیجے! آیت کریمہ میں نے پڑھی:

"قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ".

اے پیارے رسول بید دنیا والے بیداعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب کہ دنیا والے بید بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے فرتے ہیں۔ جب کہ دنیا والے بید بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے فرتے ہیں۔ کسی سے جھگڑا ہوگا تو کہیں گے کہ میں کسی سے مہیں فرتا ہوں۔

مہیں فرتا صرف اللہ سے فرتا ہول۔

میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ ہے نہیں ڈرتا۔ کیول اکہ اللہ ہے ڈرتا تو نماز پڑھتا

کرمبیں پڑھتا؟ بتاؤ!ہے کرمبیں؟ اللہ سے ڈرتا تواللہ کے علم پڑمل کرتا نہیں ڈرتا تھی توعمل نہیں کرتا۔ یہ جذبات میں آئے کہد ینا کہ میں کسی ہے ہیں ڈرتا۔ صرف اللہ سے ڈرتا ہوں ،اس کی کوئی گارنی نہیں۔ کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

تو الله فرما تا ہے: اے محبوب! لوگوں سے کہہ دیجے کہ بڑا لمبا چوڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو "فاتبعونی" میری اتباع کرو۔ میرے نقش قدم پر چلو۔ رسول کی غلامی اختیار کرو۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہوتو جب غلامی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا" یہ حبب کم اللہ" تم کو یہ ہیں کہنا پڑے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اعلان فرمائے گا کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈھینڈ ورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈھینڈ ورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ خوداعلان فرمائے گا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کا اعلان اس طرح سے لاؤڈ ائیسیگر سے نہیں ہوتا ہے کہ حضرت جرئیل ما تک لے کر کھڑے ہوجا کیں۔ یا کوئی فرشتہ مائک لے کے اعلان کرے کہا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔

اللہ کا اعلان تو دل میں ہوتا ہے۔ دل بولتا ہے کہ بیاللہ والے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ٹرین میں سفر کرر ہے ہیں اور دیکھنے والے ان کے قدموں میں گرجاتے ہیں۔ایمان لے آتے ہیں۔ پکارا مجھتے ہیں: ان کا

چېراد يھون الله يادآ جا تاہے۔

کیا کوئی ان کے پیچھے لگاہے۔جو بیاعلان کرتا ہو کہ بیاللہ کا ولی جارہاہے؟ نہیں کوئی اعلان نہیں۔

ان كےسينه بركوئي مفليك چيكا مواہد؟

کے خہیں۔جس سے اللہ محبت کرے گانو اللہ کا اعلان لوگوں کے دل میں ہو حائے گا کہ بیاللہ کا ولی ہے۔ بیاللہ کامحبوب بندہ ہے۔ حضرت خواجه غریب نوازرضی الله تعالی عنه جب اجمیر نثریف میں تشریف لائے۔ ہندوستان کا کتنابر اعلاقہ ان کے دست حق پرست پراسلام قبول کرنے والاتھا۔ سندست بند میں سند سے سند

ابیا تونہیں تھا کہ وہ اعلان کرواتے ہوں۔ارےان کےحرکات وسکنات سےلوگ ان کے گرویدہ اورغلام ہوجاتے۔

حضرت ابوالحسین خرقانی رضی الله تعالی عنه نے ایک باراپنے مرید شہنشاہ وقت محمود غزنوی سے فرمایا: که میرے پیرومر شد حضرت بایزید بسطامی رضی الله عنه وہ تھے کہا گرکوئی ان کا چہرہ دیکھ لیتا تو ایمان لے آتا۔

تومحمودغزنوی نے کہا:حضور بات سمجھ میں میری نہیں آئی کہ آپ کے پیرو مرشد کو کا فرد مکھے لے توائیان لے آئے۔

ارے حضور کوتو ابوجہل وغیرہ زندگی بھرد کیھتے رہے ایمان نہیں لائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پیر کو کا فر دیکھے لے تو ایمان لے آئے۔ بیکسی بات ہے؟ میری مجھ میں نہیں آتی۔

خضرت ابوالحسین خرقانی فرماتے ہیں: ارے من! ابوجہل نے کب رسول اللّٰدکود یکھا تھا۔اس نے جب بھی دیکھا تو محمدا بن عبداللّٰدکودیکھا۔

ان کود مکھنے والے تو ابو بکر صدیق تھے۔

ان کود کیھنے والے تو عمر تھے کی تھے۔ان لوگوں نے محمد رسول اللہ کودیکھااور جس نے محمد رسول اللہ کودیکھا۔وہ ان کا غلام ہو گیااور جنھوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں محمد ابن عبد اللہ کودیکھا تو وہ کیاا بمان لائے گا؟

توبتامیں بیر ہاہوں کہ اللہ جس کواپنامحبوب بنالیتا ہے تواللہ فرما تاہے:

"يحببكم الله"الله كواپنامخبوب بناكيا-

تو اب ڈھنڈورے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہاےلوگو! میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ بردی محبت کرتا ہوں۔ پچھنیں کرنے کی ضرورت ہے۔بس

میرے آقا کی انتاع کرو۔ان کے نقش قدم پر چلو۔ان کا کہا مانو۔ نتیجہ پیہوگا کہ اللّذيم كوا پنامحبوب بنالے گا۔ولايت سے سرفراز كردے گا۔ كيوں كەجتنے اوليائے کرام ہیں۔سب کےسب مومن کامل ہیں۔ پر ہیز گار ہیں۔بغیرا یمان کامل کے تو ولایت نہیں مل سکتی۔اس کے بعد تقویٰ کامل جاہیے۔ایمان کامل ، پھر تقویٰ، بغیر تقوی کے کوئی ولی ہوا ہی نہیں۔ولی وہی ہوتا ہے جومقی کامل ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم وہ متقی ، وہ پر ہیز گار کہ ایک مرتبہان کی والدہ محتر مہنے کہہ دیا کہ جھوٹ مت بولنا۔

حضرت غوث اعظم سے بیتونہیں کہا گیا تھا کہتمہارے پیشین میں اشر فیاں ہیں۔خبردارتم بھی جھوٹ نہ بولنا۔ایک تو اللہ کامحبوب بندہ۔ دوسرے رسول کا عشق۔مزید والدہ کا حکم۔نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت غوث اعظم نے بیسارےا حکام بحالائے اور پورے زمانۂ طالب علمی میں بھی بھی ان کا کوئی قدم اییا نہ اٹھا جو شربعت مطہرہ کےخلاف ہو**۔** 

طالب علمی کا دور ہے اس کے باوجود آپ کا بیالم ہے۔ تقویٰ شعار ، کتنے كتنے فاتے ہوتے تھے۔ بغداد میں بھی بھی درخت كى پتيوں برگز ارا ہور ہاہے۔ آج کی طرح نہیں کہ قرآن خوانی میں چلے جائے۔مرغ مسلم مل جائگا۔ اس ونت بیسب دورنہیں تھا۔ بیتو زمانہ گڑتا گیا تولوگوں کوایصال ثواب کے لیے

طلبہ کی ضرورت پڑنے گئی۔

لہٰذا طلبہ ہی چلیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیرسار ہے مسلمان ان طالب علموں کے تاج ہیں۔ مرغی ذرج کروانے سے لے کر ، مردہ بخشوانے تک۔ مرغاذنج كروانا موتو طالب علم \_مرده بخشوانا موتو طالب علم \_ توید تھے حضرت غوث اعظم ۔ بروی مشقت سے پڑھتے تھے۔ بروی دشوار یال

حالاں کہ آپ اللہ کے ولی تھے۔ چاہتے تو ولایت کے زورسے عالم و فاضل ہوجاتے۔ آپ نے سنا کہ مال کے پیٹ میں ہی آ دھے قر آن کے حافظ ہو گئے تھے۔ پیدائش ولی تھے کم لدونی حاصل تھا۔ اس کے باوجود آپ نے تعلیم حاصل کی ۔ ٹھوکریں کھا کیں۔ فاقے کیے۔

ایک مرتبہ تو رہے الم ہوا کہ بھوک ہے ہے چین بغداد کی ایک مسجد میں گئے سوچا دو پہر کا وقت ہے کچھ آ رام کروں تو دیکھا کہ ایک آ دمی بیٹھ کر کھانا کھار ہا تھا۔ بید کیھ کران کولا کے ہوا کیے کھار ہا ہے۔ قریب پنچا ور جا کراس کود کھر ہے ہیں کہ وہ اگر مجھ کو دیکھے گا تو مسلمان ہے ضرور مجھ کو بلا لے گا اور جیسے ہی مجھ کو بلائے گا۔ میں پہنچ جا دُل گا اور واقعی اس نے بلایا۔ آ دُ کھانا کھالو۔ بھو کے تو تھے ہی کھانے میں شریک ہو گئے۔

جب کھانا ہوگیا تواس آ دمی نے کہا: کتم کیا کررہے ہو؟ انھوں نے کہا: میں طالب علم ہوں۔ میں پڑھتا ہوں۔ کہا: احجما کس مدرسے میں؟ کہا: احجما کس مدرسے میں؟

کہا: مدرسہ نظامیہ میں۔

کہا: اس میں ایک طالب علم اور پڑھتاہے جیلان کا۔ اس کاعبدالقادر نام ہے۔ اس سے مجھ کو ملنا ہے۔ اس کی مال نے بید کھانا دیا تھا۔ بید کھانا جوہم لوگوں نے کھایا۔ اس کی ماں نے دیا تھا اور کہا تھا: اس کومیر کے بیٹے کے پاس پہنچادینا۔ اتنی مجھ کو بھوک گئی کہ میں برداشت نہ کرسکا۔ میں نے سوچالاؤ کھالوں اور کھانے کے بعد میں معذرت کرلوں گا۔

انھوں نے کہا: میں ہی عبدالقا در ہوں۔

كَهِنْ لِكَا: تمهارا بى كھانا تھا۔اب بتاؤمیں كيا كروں۔

حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں: میں مجھ رہاتھا آپ میزبان ہیں۔اب سمجھ

میں آیا کہ میں میز بان جوں آپ مہما<sup>ا</sup>ن میں۔

میرتھا ان کا دور طالب علمی ۔ کتنی مشتنتیں اٹھا نمیں۔ تب جا کر کے حضرت غوث اعظم کولم فضل کی دستار کی ہے۔

توحفرت فوث اعظم کامر تبدین انظیم ہے۔ ای لیے حضرت آی فرماتے ہیں:

یو چھتے کیا ہوشہ جیلاں کے فضائل آسی
ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا

وہی غوث اعظم ہیں کہ زبان ہے جب بات نکلتی تو اتنادل میں اثر کرتی۔ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ۔اس لیے ان کے وعظ کی محفلوں میں اسّی ہزار نوے ہزارلوگوں کا مجمع ہوتا۔ جب وہ بولتے تو دور دنز دیک کے فر دکو ہرابر سنائی دیتا۔ پہ عظمت تھی حضرت غوث اعظم کی۔

ایک مرتبدان کے صاحبزاد نے فلنفہ وغیرہ کی کتابیں پڑھ کرآئے توغوث اعظم نے اپنے صاحبزاد سے فرمایا: کہ بیٹا آج تم وعظ کہنا۔ تو انھوں نے کہا: اعظم نے اپنے صاحبزاد سے فرمایا: کہ بیٹا آج تم وعظ کہنا۔ تو انھوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ میں وعظ کہوں گا۔اب وہ بیٹھ گئے کری خطابت پرتو مجمع اسی ہزار کا لگا ہوا تھا تو انھوں نے دھوال دھارتقر بریٹر وع کردی۔

منطق،فلسفہ، عقلی دلاک ہفتی دلاک ،گر مجمع چپ چاپ بیٹے ہوا ہے۔نہ ہاں ا نہ ہوں۔معلوم ہور ہاہے جیسے ساری ہاتیں سرسے باؤنسر ہور ہی ہیں۔ کچھ بچھ میں نہیں آر ہاہے۔کوئی اثر نہیں ان کی تقریر کا۔ جب وہ تقریر کر چکے تو مجمع نے سانس کی کہ چلوچھٹی ہوئی۔اب حضرت خوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھتے ہیں۔ میں بتانا یہ جا ہتا ہوں کہ اصل چیز ہے دلیوں کی زبان۔

حفرت غوث اعظم کری خطابت پر بیٹھے اور فرمایا: کہا ہے لوگو! آج ایک عجیب واقعہ ہوا۔میرے گھر میں شیشہ پر دودھ رکھا ہوا تھا۔اتنے میں بلی آئی اور وہ جھپٹ بڑی اور دہ شیشہ ٹوٹ گیا اور دودسارا بہہ گیا۔ ابھی اتناہی کہاتھا کہ پورا مجمع اٹھ کھڑا ہوا۔نہ جانے کون سادر دان کی زبان میں تھا کہ جسے سنتے ہی پورے مجمع پر عالم وجد و کیف طاری ہو گیا۔ دل سے جوبات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پنہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

محترم حاضرین کرام! اولیائے کرام کو بیمر تبداللہ تعالیٰ نے اس لیے عطافر مایا کہ ان لوگوں نے محبت رسول میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گز ارا اور ان کا جوقدم المحتا المحتار سول میں المحتا تھا اور یہی ان لوگوں کی درجات کی بلندی کاراز ہے۔ وہمخص اللہ کا ولی ہوئی نہیں سکتا جواطاعت رسول نہ کرتا ہوا ورشر بعت مصطفیٰ کے خلاف عمل کرتا ہو۔ اگر چہ کتنے ہی کمالات دکھائے۔ ہوا میں اڑے۔ مٹی کو سونا بناد ہے۔ پھر بھی وہ اللہ کا محبوب نہیں اور نہ وہ ولی ہے۔

ولایت بغیراطاعت رسول کے حاصل نہیں ہوسکتی اور جب کوئی اطاعت رسول کرتا تواللہ تعالی اس کواپنامجبوب بنالیتا ہے اور درجہ ولایت پرفائز کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین کرام! ایک بارایک آدمی کو بیشوق ہوا کہ میں مرید ہوں گا تو کسی اللہ کے ولی سے مرید ہوں گا۔ایسا ولی جو ہواؤں میں اڑکے دکھائے۔جومٹی

سے دو پیے پیسے ہناد ہے۔ یعنی ایساولی جو باکرامت ہو۔
چنانچہ وہ ایسے پیر کی تلاش میں در بدر کی تھوکریں کھا تار ہاباکرامت ولی کی جنجو
اور تلاش میں ڈگر ڈگر ، نگر نگر ، قریقر یہ گھومتار ہا مگراسے کہیں باکرامت ولی نہ ملا۔ اس
سے ایک آ دمی نے کہا کہ اگر ولی ہی کی تلاش ہے اور تم ولی سے ہی مرید ہونا چاہتے
ہوتو بغداد چلے جاؤ۔ وہاں ایک باکرامت ولی ہیں۔ جن کا نام حضرت جنید بغدادی
ہے۔ وہ ایسے ولی ہیں کہ قدم قدم پران سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔
چنانچہ وہ تحض بغداد آیا۔ اور حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ میں مقیم ہوگیا۔ دن
ورات اس انظار میں رہتا کہ حضرت سے کوئی کرامت صادر ہوجائے اور میں

حضرت کامرید ہوجاؤں۔

غرض وہ ہردم حضرت جنید بغدادی کی حرکات وسکنات کا جائزہ لیتارہا۔ رات کی تاریکیوں میں دیکھا۔ دن کے اجالوں میں مشاہدہ کرتا۔ اس انتظار میں رہتا کہ حضرت اب ہواؤں میں اڑے۔ حضرت اب مٹی کوسونا بنادیں گے۔ غرض اسی طرح چھے مہینے کا عرصہ گزرگیا اور اِسے حضرت جنید بغدادی کی کوئی کرامت نظرنہ آئی۔ اس نے سوچا کہ اگریدہ لی ہوتے تو کرامتوں کا ظہور ضرور ہوتا۔ چنانچہ وہ مایوس ہوکر حضرت جنید بغدادی کے پاس حاضر ہوا اور کہا: حضرت اب میں واپس جانا چا ہتا ہوں۔ مجھے اجازت دے دیجیے۔

حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا: اے بھائی تم میری خانقاہ میں آئے کے کیوں تھے؟ اور جاکیوں رہے ہو؟

اس نے کہا: میں اس کیے آیا تھا تا کہ آپ سے مرید ہوجاؤں۔ حضرت نے یو جھا: پھر مرید کیوں نہ ہوئے؟

اس نے کہا: حضور میں نے عہد کیا ہے کہ میں جب بھی مرید ہوں گا تو کسی اللہ کے ولی سے ہوں گا۔

چنانچ میں نے چھے مہینے تک لگا تاردن ورات اس بات کا انتظار کرتار ہا کہ آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہو۔ تا کہ میں آپ سے مرید ہوجاؤں۔ میں نے دن کے اجالے میں دیکھا مگر اس عرصہ میں آپ سے ایک اجالے میں دیکھا مگر اس عرصہ میں آپ سے ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہوئی۔

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا: کہتم نے چھے مہینے تک میرے شب وروز کا جائزہ لیا۔ مجھے بتاؤ کہ کیا میر اکوئی قدم شریعت مصطفیٰ کے خلاف اٹھا؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا جواطاعت رسول کے خلاف ہو؟
کوئی ایسا کام کیا جواطاعت رسول کے خلاف ہو؟
کیا تم نے کوئی ایسی حرکت دیکھی جورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کیا تھے۔

مطابق نههو؟

اس نے عرض کیا: حضور میں نے دن ورات آپ کی حرکات وسکنات کا مشاہدہ کیا۔ لیکن آپ کا ہر ہر لمحداطاعت رسول کے سانچ میں ڈھلا ہوا تھا۔ آپ کا ہر ہر قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق تھا۔

حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا: کہا ہے بیوتوف!ولایت اور کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہی ہے جوشر بعت مصطفیٰ پرگامزن ہو۔جس کا ہر ہر قدم حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق الحھے۔

ولایت ہوامیں اڑنے کا نام نہیں۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب وہی ہے جوشر بعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزار ہے۔ جس کا ہر ہر لمحہ انتباع رسول میں بسر ہوتا ہو۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے اور یہی لوگ" فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللّٰهُ" کی تفسیر ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

کی محمہ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہے۔
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

H

## فانح اعظم

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى حَبِيبِهِ الْكَرِيْمْ. اَمَّابَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ "إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَامُّبِيْنًا" صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِیْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِیُّ

صَدَقَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النّبِيُّ الْاَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِنَ الْاَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِنَ الشّاهِدِينَ وَالسَّاكِرِينَ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ.

وہ ادائے دلبری ہو یا نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کرلے وہی فاتح زمانہ

محترم حضرات! آیئے ہم اور آپ خلوص ومحبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیئے درود پیش کریں:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيدَنَا مَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَّبَادِکُ وَسَلِّمُ..... محترم حضرات! جب بَم تاریخ عالم کا جائزہ لیتے ہیں تو جمیں بہا درانیا نوں کا نام تاریخ کے صفحات پر ملتا ہے۔ جنھوں نے اپنی بہا دری اور شجاعت ہے، اپنی عقل اور ہوش وخرد کے بلبوتے پرایسے ایسے انقلاب برپا کیے جن کا ہم تصور بھی نہیں کرسکتے۔ یہ وہ بہا در لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی سرز مین پراپنی حکومتیں قائم کیس اور بڑے بڑے ممالک فتح کرکے اپنی برتری کا لو ہا منوالیا۔

تاریخ کے صفحات پر چنگیز خال اور ہلاکوخال کا نام فاتح اعظم کی حیثیت سے کھا جا تا ہے۔ اسی طرح یونان کے شہنشاہ سکندر اعظم کو بھی فاتح اعظم کی حیثیت

ے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان فاتحین عالم نے بوے بوے مرا لک فتح کیے۔ جغرافیہ کے نقشے میں تبدیلیاں کیں اور اپنی برتری کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھا دیا۔
لیکن اب آئے میں ایک ایسے فاتح کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جضوں نے صرف دنیا ہی میں نہیں انقلاب بریا کیا بلکہ دل کی دنیا میں بھی انقلاب بیدا کیا۔ جس کے فتح کا پر چم صرف زمین پر نہیں بلکہ دل کی سرز مین پر بھی لہرار ہاہے۔ یہ وہ فاتح ہے جس کے بارے میں خداوند قد وس خودار شاد فرما تا ہے:

"إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا"

لیمنی اے محبوب ہم نے آپ کوفتح عظیم سے سرفراز فرمایا۔ یہوہ آبت کریمہ ہے جو سکے حدید ہے موقع پرنازل ہوئی۔ یہ وہ سکے تھی جس کوخود صحابہ کرام مسلمانوں کی شکست محسوس کرتے تھے۔لیکن رب تبارک وتعالیٰ نے اس سکے کوفتح مبین ہے تعبیر فرمایا۔

محترم حاضرین! اب آیئے میں صلح حدید بید کے واقعہ پرتھوڑی روشی ڈالٹا چلوں اور بتا تا چلوں کہ اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس بات کوشلیم کیا کہ حضور نے صرف علاقہ ہی فتح نہیں کیے بلکہ لوگوں کے دل ود ماغ پر بھی اپنی فتح کا پر چم لہرایا اور دشمنان اسلام بھی بے ساختہ یکارا مطے:۔

وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کرلے وہی فاتح زمانہ

محترم حاضرین! ہمارے آقا ومولی جناب احمر مجتبی محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ اداکرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ اداکرنے کے شوق میں حضرات صحابہ کرام حضور کے ساتھ شریک سفر ہوئے۔ یہاں تک کہ تیرہ چودہ سوصحابہ کرام کا قافلہ تیارہ وگیا۔ ہمارے آقا ان چودہ سوصحابہ کرام کوساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قافلہ تیارہ وگیا۔ ہمارے آقا ان چودہ سوصحابہ کرام کوساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے

قریب مدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے کہ مشرکین مکہ نے آگے بڑھ کرحضور کا راستہ روک لیا اور کہا: ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ یہاں سے واپس چلے جائیئے۔

حضور نے ارشادفر مایا: اے مکہ والو! میں عمر ہ کرنے کے لیے آیا ہول۔ جنگ کے لیے نہوں۔ جنگ کے لیے نہیں۔ اس لیے مجھے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دو۔ مگر مشرکین مکہ اس بات پر تیار نہیں ہوئے۔ لہٰذاحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فر مایا اور مشرکین مکہ سے ملح وصفائی کی گفتگوکرتے رہے۔

حضرت عمر فاروق نے عرض کی: یارسول اللہ! آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ ہمارے ساتھ اتنی بڑی طاقت ہے۔ لہذا مشرکین مکہ سے سلح وصفائی کی گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلئے آگے بڑھئے، اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو ہم اپنی تکواروں سے اسے دور کردیں گے۔ آج مکہ والوں میں نہ حوصلہ ہے نہ طاقت، کہ وہ ہمیں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیں۔

مرحضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے عمر! ہم لوگ عمره

کرنے آئے ہیں جنگ کرنے نہیں۔ اس لیے ہم سلح وامن کی گفتگو کریں گے۔

ادھر مکہ کے رئیسوں نے بڑے بڑے سرداروں کی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں

طے کیا کہ ایک جہاندیدہ آ دمی حدیبیہ جا کرمجمہ بن عبداللہ کے ساتھیوں کا جائزہ

لے اور یہ دیکھے کہ ان کے پاس اسلحے کیسے ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور ہمیں

آکر ہتائے کہ محمد ابن عبداللہ سے جنگ کرنا بہتر ہوگایا صلح کرنا؟ اس کام کے لیے

سب سے تجربہ کارجہاندیدہ سیاست دال عروہ بن مسعود تقفی کا انتخاب کیا گیا اور

انہیں مشرکین مکہ نے حدیبیہ جیجا۔

عروہ بن مسعود تقفی نے حدیب میں آ کرمسلمانوں کی طاقت اوران کی تعداد کا جائزہ لیا اور پھراس جگہ پہنچ جہاں ہمارے آ قاتشریف فرما تھے۔عروہ بن سعود تقفی نے دیکھا کہ حضور جب گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ کرام کا مجمع سر جھکا کر ایسے خاموش ہوجا تا جیسے معلوم ہوتا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے۔ کہ اگر حرکت کریں گے تواڑ جائے گا۔

عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا کہ اگر حضور لعاب دہن پھینکتے ہیں تو وہ زمین برگرنے نہیں پاتا لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ، چہروں پر ملتے ،سینوں پرلگاتے۔

عروہ بن معود تقفی نے دیکھا کہ حضور جب وضوفر ماتے ہیں تو وضوکا ایک قطرہ پانی بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا، صحابۂ کرام اس پر ٹوٹ پڑتے۔ کوئی اتحوں میں لے کرچرہ پر ٹل رہا ہے۔ کوئی سینہ پر ٹل رہا ہے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ ہوجائے گی۔ جب عروہ بن مسعود تقفی ، صحابۂ کرام کی بیجا نثاری اور حضور سے عشق و محبت کے بیمنا ظرد کھے کر مکہ کر مدوا پس آئے تو مکہ کے رئیسول نے پوچھا: اے عروہ الجم نے کیا دیکھا؟ محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیے لوگ ہیں؟ بتاؤ ان کے ساتھ سکے کرنا بہتر ہوگا یا جنگ کرنا؟

توعروہ بن مسعود تقفی نے کہا: اے مکہ کے لوگوں! میں نے روم کے بادشاہ
تیمرکا دربار دیکھا ہے۔ میں نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کا بھی شاہی دربار دیکھا
ہے۔ میں نے حبشہ کے نجاشی بادشاہ کا بھی دربار دیکھا ہے۔ مگر س لو کہ جوشان
ویشوکت اور جوعظمت ورفعت محمر بن عبداللہ کے دربار میں دیکھی وہ شان وشوکت نہ
کسریٰ کے دربار میں نظر آئی نہ قیصر کے دربار میں اور نہ نجاشی کے دربار میں نظر آئی۔
میں نے دیکھا کہ محمر بن عبداللہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ ایسے ساکت
میں نے دیکھا کہ محمر بن عبداللہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ ایسے ساکت
عاری ہوجاتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندہ جیٹھا ہوکہ اگر حرکت کریں گے تو اڑ

میں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ لعاب دہن بھینکتے ہیں تو وہ زمین پر گرنے نہیں یا تا، ان کے جانثار ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی چہرہ پر لگا تا ہے،کوئی آئکھوں پرملتا ہے۔

میں نے دیکھا کہ محدابن عبداللہ جب وضوکرتے ہیں تو وضوکے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا ۔لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس پانی پر ایسے ٹوٹ پرٹے ہیں جیسے جنگ ہوجائے گی۔اس پانی کوکوئی چہرہ پرمل رہا ہے، کوئی سینہ پرلگارہا ہے۔اگر کسی کونہیں مل پاتا تو وہ دوسروں کے ہاتھوں سے وہ تری لے کرایئے چہروں برمل لیتا۔

اے مکہ والو! ابتم ہی بتاؤ کہ جوتو م اپنے آتا کے جسم سے جدا ہونے والا یانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتی۔ وہ اپنے آتا کا خون زمین پر کسے گرنے دے گی؟

اے مکہ والو! سنو جنگ انسانوں سے لڑی جاتی ہے۔ دیوانوں سے نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کے اردگر دانسانوں کا جم غفیر نہیں بلکہ دیوانوں کا جم غفیر دیکھا ہے۔ اس لیے اے مکہ والو! محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) سے سلح کر لویہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ محمد وہ ہیں جنہوں نے ان دیوانوں کا دل فتح کر لیا ہے جوانسانوں کا دل فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے پیارے رسول! ہم نے آپ کوفتح مبین عطا فرمائی ہے۔ہم نے آپ کوفاتح اعظم بنایا۔ دنیا کے فاتحین زمین کا ایک فکڑا جیتا کر تے ہیں مگر میر ارسول انسانوں کا دل جینتا ہے۔ دنیا کے فاتحین ایک ملک میں انقلاب لاتے ہیں مگر میرارسول دل کی دنیا میں انقلاب ہریا کرتا ہے۔ دنیا کے فاتحین جد ،کوئی ملک جینتے ہیں تو خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں مگر ہمارے رسول جب کوئی ملک فتح کرتے ہیں تو خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔امن وسکون جب کوئی ملک فتح کرتے ہیں تو لوگوں کوزندگی کا پیغام دیتے ہیں۔امن وسکون

کی نضا قائم کرتے ہیں اور ٹی ہوئی انسانیت کوزندگی کا حوصلہ عطافر ماتے ہیں۔
تاریخ بیہ بتاتی ہے کہ چنگیز خال جب کوئی ملک فتح کر تاتو انسانوں کی
لاشوں پر دستر خوان بچھا کر جشن فتح منایا کرتا تھا۔ شراب و کہاب کی محفلیں سجائی
جاتی تھیں۔انسانوں کے سروں کا مینار تعمیر کیا کرتا تھا۔
اسی طرح ہلا کو خال جب کوئی ملک فتح کرتا تو بچوں کو بھی تہ نتیج کردیتا تھا۔

تاریخ ہندہمیں بیہ بتاتی ہے کہ نادرشاہ در انی نے جب دتی فنح کیا تو دتی کی گلیوں میں انسانوں کے خون کی ندیاں ہے لگیں۔ مگرآ پئے سرور عالم فاتح اعظم کا وہ منظر بھی دیکھئے کہ جب میرے آتانے ایک کشکر جرار لے کرفاتح کی حیثیت سے مکہ کی سرز مین پر قدم رکھا تو نہ نیزے بلند کیے گئے، نہ تیروں کی بارش کی گئی، نہ تلواروں کی جھنکار ہے۔لوگ لرزہ براندام ہوئے ،نہ گھوڑوں کی ٹایوں سے زمین کا سیندد ہلا۔اس کے بچائے رحمت عالم لوگوں کوزندگی کا پیغام سناتے جارہے ہیں۔ حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم اینے جانثاروں کے ساتھ فاتحانہ شان وشوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہورہے ہیں۔لیکن فتح وکا مرانی کے نشے میں چور ہونے کے بجائے تواضع اور انکساری کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔نگاہیں نیچی ہیں، سر جھکا ہوا ہے، جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے ، ایک پہاڑی کی چوٹی پر جناب ابوسفیان کھڑے ہوکرشان وشوکت کا نظارہ کررہے ہیں کہاجیا نک حضور کے ایک جانثار ،حضرت سعد ابن عبادہ جن کوحضور نے حجنڈا عطا فرمایا تھاان کی نظر ابوسفیان پریزی۔حضرت سعدابن عبادہ کاان کودیکھتے ہی خون کھول اٹھا کیونکہ ابوسفیان حضور کےخلاف ہرمحاذ پرموجو در ہتے اور حضور کو نقصان پہنچانے میں کوئی ئسرباتی نەر کھتے تھے۔

رہ ں مرس مسلمانوں کے جانی میٹمن ان کے خون کے پیاسے۔ان کودیکھتے ہی سعد بن عبادہ نے کہا:''اُلْیَوْمُ یَوْمُ الْمُلْحِمَةُ ،اَلْیَوْمُ تُسْتَحِلُّ الْکُعُبَةُ''

آج كادن انقام لينے كادن ہے۔ آج کادن خانهٔ کعبه میں مشرکوں کاخون حلال ہونے کا دن ہے۔ آج خانهٔ کعبمیں مشرکوں کے خون ریزی کادن ہے۔ ا تناسننا تھا کہ ابوسفیان تھرا اٹھے ان کے جسم برلرزہ طاری ہوگیا۔ دوڑتے ہوئے آتائے کا تنات کے پاس آئے اور کہنے لگے: محمصلی الله علیہ وسلم ویکھئے سعد بن عبادہ کیا کہدرہے ہیں؟ وہ کہدرہے ہیں: آج انتقام لینے کادن ہے۔ آج خانهٔ کعبہ کوخون ریزی کے لیے حلال کردیا جائے گا۔ ا تناسننا تھا كەرجت عالم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا بنہيں بہيں۔ ''أَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةْ. أَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةْ'' آج کادن رحم وکرم کی بارش برسانے کادن ہے۔ آج کادن اخلاق ومحبت کے اظہار کادن ہے۔ آج کسی ہے کوئی انتقام ہیں لیاجائے گا۔ آج محبت واخوت کے اظہار کا دن ہے۔ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر ان کے صاحب زادے کودے دیا جائے۔ پھراعلان فرمایا: جواینی تلوار پھینک دےاس کوامان ہے۔ جوابیع گھر کا درواز ہ بند کر لے اس کوامان ہے۔ جوخانهٔ کعبہ میں چلا جائے اس کوبھی امان ہے۔ جوابوسفیان کے گھر میں گھس جائے اس کو بھی امان ہے۔ میرے رسول وہ فائح ہیں،جنہوں نے صرف مکہ ہی فتح نہ کیا، بلکہ مکہ والوں كادل جيت ليا۔ اسى كِي تُوارشا دفر ما يا كيا: "إنَّا فَتَحْنَالُكَ فَتُحَا مُّبِينًا"

لوگ تلوار کی زورسے طافت کے بلبوتے پر علاقے فتح کرتے ہیں گر ہمارے رسول محبت کی طافت سے لوگوں کا دل جیتنے ہیں ۔ لوہے کی تلوار چلتی ہے تو وشمن کی گردن کٹتی ہے کا فرکٹا ہے لیکن جب میرے رسول نے محبت کی تلوار چلائی تو دشمن کی گردن نہیں بلکہ دشمنی کی جڑ کٹ گئی ۔ کا فرنہیں کٹا بلکہ کفر کی دھجیاں فضامیں بکھر گئیں۔

محترم حاضرین کرام! مکہ فتح ہونے کے بعد جب خانۂ کعبہ پراسلام کا پر چم لہرانے لگا۔ جب ہر طرف امن وسکون کی فضا قائم ہوگئ۔ جب دشمنان اسلام اور دشمنان رسول کواس بات کا یقین ہوگیا کہ ہمیں زندگی کا پروانہ ل گیا۔اب ہم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا تو سب مشرکین مکہ حضور کے روبر و مجرموں کی طرح حاضر ہوئے۔

ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور تمام مشرکین ہاتھ باندھے آپ کے روبرو کھڑے ہیں۔حضور کے اخلاق کر بمانہ سے شرمندہ نظر آرہے ہیں۔ان لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی ہیں جنہوں نے تھروں کی بارش کی تھی۔ وہ بھی ہیں جنہوں نے تہوں سے دوجار کیا تھا۔

یہ وہ مجرمین تھے جنہوں نے حضور کا جینا دو تھر کر رکھا تھا، جن کی وجہ سے میرے آقا کواپناوطن چھوڑ ناپڑا، اگر میرے آقاان سب کوتہہ تیج کردیتے یاان کی کھالیں کھنچوالیتے تب بھی بیجانہ ہوتا۔

مگرمیرے آقانے ارشاد فرمایا: اے مکہ والو! بتا وُتمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ؟ تمہیں کون می سزادی جائے؟۔ مکہ والے جان رہے تھے کہ بیتور حمت عالم بن کرآئے ہیں، رحم وکرم کی شمع

روشن فرمانے آئے ہیں۔

تمام شركين مكه بيك زبان بول الطهے:

''انُتَ کَرِیُم وابنُ اخ کریم''اےاللہ کے پیارے رسول آپ تورخم وکرم کے پیکر ہیں،آپ رحیم وکریم بھائی کے بیٹے ہیں،آپ سے ہمیں صرف رحم وکرم کی امید ہے۔

اتناسنناتها كميرية قايكارا محف

"لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ" آج تم مے كوئى بدلنہيں لياجائے گا۔ "إِذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءْ" جاؤتم سب آزادہو۔

ادهر حضور کی جانب ہے آزادی کا پروانہ عطا کیا گیاا درادھرد کیکھتے ہی دیکھتے وہ سب اسلام میں داخل ہونے لگے۔سارا مکہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔سب حضور کی غلامی میں آگئے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فر مایا:

"إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتُحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ أَفُوَاجًا فَسَبّحُ بِحَمُدِ رَبّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا".

اے پیارے رسول اُجب اللہ کی جانب سے فتح اور مدد آگئی اور آپ نے د کھے لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں جوق درجوق داخل ہورہے ہیں تو اے پیارے رسول اپنے رب کی حمد و تبیعے بیان تیجھے اور اس سے مغفرت طلب تیجھے، بیشک وہ بہت تو بہ قبول کرنے والا ہے۔

حضرات گرامی! بیدسول ہی کی محبت تھی جس کی وجہ سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ مکہ کے وہ لوگ جنھوں نے آپ کی راہوں میں کا نئے بچھائے تھے۔ جنہوں نے آپ کے اوپر پھروں کی بارش کی تھی۔ جنھوں نے آپ کو مجنوں اور پاگل کہا تھا۔ وہ لوگ رسول کے ایسے جانثار ہوئے کہ ان کے تکم پراپی گردنیں کٹادیں۔ اپنے مال ودولت نچھا ورکردیئے۔ اور پکارا تھے: یارسول اللہ! روئے زمین پرآپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی شخصیت نہیں۔ آپ پر یارسول اللہ! روئے زمین پرآپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی شخصیت نہیں۔ آپ پر

ہاراتن من دھن سب پچھقر بان ہے۔

محترم حضرات! غزوہ حنین کے موقعہ پر جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا تو میر ہے آقاومولی جناب محمد رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم نے خوب دل کھول کر مکہ والوں کو مال غنیمت عطافر مایا۔ کسی کوسواونٹ، کسی کوروسواونٹ، کسی کوروسو بکریاں تو کسی کو دوسو بکریاں ، کسی کو ہیرے جواہرات عطافر مایا۔

اس پرمدینہ کے چندنو جوانوں نے کہا: کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ہمیں آواز دی جاتی ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے۔ آج بھی ہماری تلوار وں کی نوک ہے دشمنان اسلام کے خون کے قطرے میک رہے ہیں۔ آج بھی ہماری تلوار وں کی جھنکار سے کفروشرک لرزہ براندام ہے اور آج جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو سب مکہ والوں کو دے دیا گیا، ہمیں بچھ عطانہ فر مایا گیا۔

جب مدینه کرمه کے نوجوانوں کی بیہ باتیں حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوشئہ اقدس تک پنچی تو حضور کوسخت تکلیف ہوئی آپ نے ارشاد فر مایا: میدان میں ایک خیمہ لگایا جائے اور اس خیمہ میں تمام مدینہ کے لوگ آ جا کیں، مدینہ والول کے علاوہ کوئی اس خیمہ میں نہ آئے۔

آپ کے حکم کے مطابق میدان میں خیمہ نصب کردیا گیا۔ تمام مدینہ کے انساراس خیمہ میں جمع ہو گئے۔ آپس میں چہ میگوئیاں ہورہی ہیں۔ یا اللہ کیا بات ہے؟ کیا معاملہ ہے کہ صرف ہمیں بلایا گیا ہے؟ سب کے دل لرز رہے ہیں۔ ذہن وفکر میں عجیب وغریب خیالات آرہے ہیں کہ اتنے میں آفناب ہدایت ماہتاب نبوت اپنے پورے جاہ وجلال کے ساتھ تشریف فر ماہوئے۔ مہر طرف خاموشی طاری ہے۔ پورا مجمع گوش برآ واز ہے کہ استے میں میرے مرطرف خاموشی طاری ہے۔ پورا مجمع گوش برآ واز ہے کہ استے میں میرے

ا قانے ارشاد فرمایا: اے انصار ہو! بیس کیاس رہا ہوں؟

میں نے ساہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور جب میدان کارزارگرم ہوتا ہے تو ہمیں آ واز دی جاتی ہے اور جب مال غنیمت بائٹنے کی بات آئی تو سب کا سب کے والوں کو دیدیا گیا۔ کیا تم اوگ ابیا کہتے ہو؟

کھے بزرگ انصار کھڑے ہوئے اور بہت عاجزانہ انداز میں عرض کیا: یا
رسول اللہ! یہ بات ضرور کہی گئی ہے، کیکن ہم میں سے ہوش مند نے نہیں کہی ہے،
بلکہ کچھنو جوانوں نے جذبات میں آکرنا تجی میں یہ باتیں کہددی ہیں۔
یارسول اللہ! انھیں معاف فرمادیا جائے۔ انھیں درگز رفرمادیا جائے۔
میرے آقاومولی نے پورے جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا:
"کنتم ضالاً فاہلا تُحمُ اللهُ بئی".

اے مدینہ والو! تم لوگ گمراہ تنظے،ادھرادھر بھٹک رہے تھے۔اللہ نے مجھے بھے بھے بھے بھے بھے کرمیر ہے وسیلے سے تنھیں ہدایت دیدی۔ کیا یہ میرااحسان نہیں ہے؟
تمام انصار پکارامھے: یا رسول اللہ! یہ سب آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے۔ لوگ روئے جارہے ہیں، معافی مانگے جارہے ہیں، لوگوں کی داڑھیاں آنسوؤں سے ترہیں۔

ميرے آقانے ارشادفرمايا:

"كنتم عالةً فاغنى كم اللهُ بي".

اے مدینہ والو اہم لوگ غریب تھے، نا دار تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیج کر میرے وسلے سے تصویل غی اور مالدار بنایا۔ بولوکیا بیمیراتم پراحسان نہیں ہے؟
سب مدینہ والے رورو کرع ض کررہے ہیں: یا رسول اللہ! بیسب آپ کا احسان ہے، ہم سب کومعاف فرما دیا جائے۔
احسان ہے، ہم سب کومعاف فرما دیا جائے۔
میرے آقانے ارشا وفرما یا:

"كنتم مُتَفَرِّقِيُنَ فَأَلَّفَ بَيُنَ قلوبِكُمُ اللَّهُ بِيُ"

تم لوگ آپس میں باہم دست وگریباں تنے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تنے، اللہ نے مجھ کو بھیج کرتم کو آپس میں شیروشکر کردیا ، ایک دوسرے کا مرنس غمخیاں داد ایک اسم راتم سے مدانہ ہوں۔

مونس عنمخوار بنادیا ، کیا بیمیراتم پراحسان نہیں ہے؟

تمام انصار بکاراٹھے: یارسول اللہ! بیسب آپ کی کرم نوازی ہے، آپ کا احسان عظیم ہے۔ تمام انصار رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہورہی ہے۔

میرے آقا کوانصاری بیکیفیت دیکھ کر پیار آگیا، دریائے کرم جوش میں آگیا۔ ارشاد فرماتے ہیں: اے انصار ہو! رو کیوں رہے ہو؟ تم بھی بلٹ کریہ جواب کیوں نہیں دیتے کہ یارسول اللہ! جب مکہ والوں نے آپ کو نکالا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ کیا بیہ مار ااحسان نہیں ہے۔

جنب سایے ہے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم نے آپ کی تقدیق کی اور آپ پرایمان لائے۔ کیا یہ ہمار ااحسان نہیں ہے۔

اور جب بےسروسامانی کے عالم میں تشریف لائے تو ہم نے آپ کی ہر طرح سے مدد کی ۔ کیا بیرہمارااحسان ہیں ہے؟ سے مدد کی۔ کیا بیرہمارااحسان ہیں ہے؟

اے انصار ہواتم لوگ بیکون ہیں کہتے؟

تمام انصار بکارا کھے نہیں نہیں یا رسول اللہ! جو کھے ہے بیسب آپ کا ہی

احسان ہے۔

آپ آئے تو بیڑب مدینۃ النبی بن گیا۔ آپ آئے تو اللہ نے ہمیں مال ودولت سے مالا مال فر مایا۔

ہ پہ سے والمدے میں می راومل کئی بیسب آپ کا کرم ہے۔ آپ کا گ

احمان ہے۔

میرے آقانے ارشاد فرمایا: اے انصار ہو! تم سے ایک بات پوچستا ہوں تم اس کا جواب دو۔

اے انصار ہو! کیاتم کو یہ پہندنہیں کہ مکہ والے جب اپنے گھر جا کیں اپنے ہال بچوں میں جا کیں تو بھیڑ بکریاں لے کرجا کیں، وینارو درہم لے کرجا کیں، اونٹ اوراونٹنیاں لے کرجا کیں۔ اور جب تم اپنے گھر جا وُ، اپنے بال بچوں میں جا وُ تو اپنے ساتھ محمد رسول اللہ کو لے کرجاؤ۔

یین کرتمام انصار پکارامھے: یا رسول اللہ! ہمیں نہ دینار و درہم جا ہیے ، نہ بھیڑ بکریاں جاہیے ہمیں تو صرف اللہ کارسول جا ہیے۔

ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطی کی رضا جوئی وہ اپنے ہوگئے تو رحمت پروردگار اپنی

اللہ اللہ! اس قدر جانثاری اور بیہ جذبہ ایثار وقربانی ان مدینہ والوں کے دلوں میں پیدا ہوجانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حقانیت اور اپنی محبت و کرم فرمائیوں سے ان کا ول فتح کرلیا تھا۔ لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکمرانی تھی۔

"إِنَّا فَتَخُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا"

حضور کی دلول کوفتح کرنے گی الیم مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔
تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تاکدین، رہنما اور
ریفار مرسے عقیدت ومحبت کرنے والے اور اپنی جانثاری کا دم بھرنے والے
اپنے آقاؤں کے بیننے کی جگہ خون بہانے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت
گذر ہے ہیں لیکن جب ان قائدین پر براوقت آیا اور ان رہنماؤں کی جان و مال
اور عزت و آبر و کا سوال آیا تو ان کے مانے والوں اور ان کے جانثاروں نے ان
کا ساتھوا یہے چھوڑ دیا جیسے کہ بھی کی جان پہچان ہی نہ ہو۔

کیا آپ کوئہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جوان کی بڑی جا ثار اور فدا کارتھی ۔لیکن جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ کا تھم ہے کہ ہم بے دینوں اور فرعو نیول سے جنگ کریں ۔ چلو ہمار ہے ساتھ میدان جنگ میں اپنی ایثار و قربانی کی مثال پیش کرنے تو ان نام نہا د جا نثار وں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اساللہ کے نبی جاسیے آپ اور آپ کا اللہ جنگ کریں ہم یہیں پہاڑی پر بیٹھ کرتما شہر کیکھیں گے۔

غور فرمایئے! جب ایک نبی کے ماننے والوں کا بیرحال ہے تو غیر نبی کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا؟

محترم حاضرین! اب محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے جانثاروں کی تاریخ پرایک نظر ڈالیس اور دیکھیں کہان جانثار وں کا کیا حال ہے۔

حضور کے جانثار غلاموں کا حال ہے ہے کہ حضور کی ایک آ واز پر سر سے گفن باندھ کرمیدان جہاد میں کود پڑتے اور جام شہادت نوش فرمالیتے۔ انہیں غلاموں میں ایک غلام حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ ایک جنگ میں آپ گرفتار ہو گئے۔ انہیں عیسائی فوج اپنے ساتھ اپنے ملک لے گئی اور ان کے لیے پھانسی کا پھندہ تیار کیا گیا اور ان کو لے کر تختہ دار کے پاس پنچے۔ گئے میں پھانسی کا پھندہ ڈال دیا گیا۔ تب شہنشاہ وقت نے حضرت خبیب سے کہا: کہ اے خبیب المی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھانسی دے دی جائے اور تمہاری جگہ تہمار سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھانسی دے دی جائے۔

ا تناسننا تھا کہ حضرت خبیب تڑپ اٹھے، چہرہ سرخ ہوگیا اور آنکھوں سے نفرت وحقارت کی چنگاریاں اٹھنے لگیں۔ آپ نے بے باکانہ انداز میں ارشاد فرمایا: اے ظالمو! تم میرے آقا کو بھانسی دینے کی بات کرتے ہو۔ تتم خدا کی مجھ جسے ہزاروں خبیب قربان ہوجا ئیں گے گریہ بھی گوارہ نہ کریں گے کہ میرے آقا

کے قدم ناز میں ایک کا ٹٹا بھی چبھ جائے اور بے ساختہ بکارائھے :۔
جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے
گریہ ہم ہے نہ ہوسکے گا نبی کا جاہ و جلال دیں گے
محترم حاضرین کرام! اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار بےرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کو ایسا فاتح اعظم بنایا جضوں نے لوگوں کا دل بھی جیتا اور متعدد مما لک بھی
آب کے زیر نگیں آئے۔

پھراللہ نے اپنے بیار بے رسول کے صدیے میں ان کے جا نثار اور فدا کار صحابہ کرام کو بھی فاتح اعظم بنادیا چونکہ ان لوگوں نے اپنی زندگی حضور کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھال کراپنی جانثاری اور فدا کاری کا ثبوت پیش کیا۔اس لیے وہ لوگ جس طرف رخ کرتے فتح وکا میابی ان کے قدم چوم لیتی ۔اللہ کی نصرت اوراس کی مددان کے گلے کا ہار بن جاتی ۔

کیا آپ کو ما دنہیں حضرت سعد بن وقاص کی شجاعت و بہا دری۔ جنھول نے باطل قوموں کواپنے قدموں سے روند کرر کھڈالا۔

کیا آپ بھول میں خطرت خالدین ولید کوجن کی فاتحانہ شان وشوکت کا ڈ نکا آج بھی سارے عالم میں بحر ہاہے۔

کیا آپ فراموش کر بیٹھے حضرت عمروابن عاص کوجن کی شجاعت و بہا دری کے سامنے کفروشرک لرز ہ براندام رہا کرتے۔

محترم حاضرین! آج ہم ذلت ورسوائی کے غار میں دفن ہوتے جارہے ہیں۔اسلامی ممالک کی تعداد دنیا میں کم نہیں اور ان ملکوں میں دولت وثروت کا انبار لگا ہواہے۔اس کے باوجود آج ہیت المقدس پروہ قابض ہیں۔فلسطین اور غزہ کی سرز مین اسرائیلیوں کی ظلم وستم کی آ ماجھاہ بنی ہوئی ہے۔
ترج کسی اسلامی ملک میں وہ دم نہیں کہ اسرائیل کے مقابلے میں سراٹھا

سکے۔ باطل قوموں کے سامنے آج کے مسلمان دیے کیلے نظر آتے ہیں۔ وہ فاتحانہ شان وشوکت کیول نظر نہیں آتی ؟ ان کے اندر شجاعت و بہا دری کے جو ہر کیوں نہیں دکھائی دیتے ؟

بات دراصل بہ ہے کہ بیلوگ مغربی تہذیب وتدن کواپنا کر حضور کے اسوہُ حسنہ سے دور ہو گئے ۔ نہ وہ اسلامی شان وشوکت باقی رہی، نہ وہ ایمان کی قوت ان کے اندرموجود ہے۔

> یمی وہ قوم تھی جس نے بڑے بڑے طوفانوں کارخ موڑا تھا۔ یمی وہ قوم ہے جنھوں نے بخطلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ یمی وہ لوگ ہیں جنھوں نے کشتیاں جلا کراپین کو فتح کیا تھا۔

آج ان کے دل حضور کی محبت سے خالی ہیں۔ احکام خداوندی کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ بورپ اور امریکہ کی غلامی میں سرشار نظر آتے ہیں۔ بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کوششیں ہوتی ہیں لیکن کا میا بی ان سے روٹھ چکی ہے۔ المقدس کو آزاد کرانے کی کوششیں ہوتی ہیں لیکن کا میا بی ان سے روٹھ چکی ہے۔ اس کے باہ جود بھی اسر ئیلی قوم بیت المقدس پرقابض ہے۔

آیئے میں آپ کواس دور کی سیر کرادوں جب حضرت سعدابن ابی وقاص لشکراسلام لے کربیت المقدس فنخ کرنے کے لیے فلسطین پہنچے اور بیت المقدس کواپنے محاصرہ میں لے لیا۔ اس وقت بیت المقدس پرعیسائی قوم قابض تھی۔ عیسائیوں کے حکمراں نے جب مسلمانوں کے جذبہ جہاد کود یکھا۔ ان کی شجاعت وبہادری کے کارناموں پر جب ان کی نظر پنجی تو وہ لوگ لرزہ براندام ہو گئے۔ چنانچہ بیت المقدس کے حکمراں نے حضرت سعدابن وقاص کے پاس اپنا چناخچہ بیت المقدس کے حکمراں نے حضرت سعدابن وقاص کے پاس اپنا سفیر بھیج کر شکے کی درخواست کی اور بیکہلا بھیجا کہ ہم صلح کی گفتگو اور سلح کے شرائط سے سفیر بھیج کر میں گے۔ لہذا ان کو بلایے آپ سے نہیں بلکہ آپ کے امیرالمؤمنین سے طے کریں گے۔ لہذا ان کو بلایے آپ سے نہیں بلکہ آپ کے امیرالمؤمنین سے طے کریں گے۔ لہذا ان کو بلایے

تا كەبىم ان سے كى گفتگوكرىي-

حضرت سعدابن وقاص نے فورا ایک ایکی مدینه منوره روانه کیا اورعیسائی

حكمرانوں كے ارادے ہے آگاہ كيا۔

ر سی کے بارے میں خبر بھی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آمد کے بارے میں خبر بھیجی کہ میں چند دنوں میں بیت المقدس پہنچ رہا ہوں۔

امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عنه نے اپنے غلام حضرت سالم کوساتھ لیا تھوڑا سازاد سفر تیار کیا اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلنے سے پہلے امیر المؤمنین نے اپنے غلام سالم سے کہا: ہم بیت المقدس کی طرف سفر کررہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اونٹ ہوگا جس پرہم دولوگ باری باری بیٹھ کرسفر کریں گے۔

چنانچه دوآ دمیوں پر مشمل بی نورانی قافلہ بیت المقدس کی طرف اس شان وشوکت کے ساتھ روانہ ہوا کہ حضرت امیرالمؤمنین اونٹ کی پشت پر سوار ہیں اور ان کاغلام سالم اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہا ہے۔ دوسری منزل آتے ہی حضرت امیرالمؤمنین اونٹ سے اتر آئے اوراب ان کاغلام اونٹ کی پشت پر سوار ہے اور امیرالمؤمنین اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ اسی شان سے بی نورانی قافلہ بیت المقدس کی طرف رواں دواں ہے کہ جب امیرالمؤمنین سوار ہوتے غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور جب غلام سوار ہوتا قامیرالمؤمنین اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور جب غلام سوار ہوتا قالم ہوتا تو امیرالمؤمنین اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور جب غلام سوار ہوتا قالم ہوتا تو امیرالمؤمنین اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور جب غلام سوار

عدل وانصاف کے اس پیکر نے ، اخوت ومساوات کے ان علم برداروں نے دنیا کے سامنے طریقۂ مصطفیٰ کے نمونے پیش کرکے دنیا کو یہ بتادیا کہ عدل وانصاف جسے کہتے ہیں اخوت ومساوات جس کا نام ہے۔ وہ اسلام کے دامن میں آئے گا۔

آج یورپاورامریکہ کے حکمرال جمہوریت اوراخوت ومساوات کی باتیں کرتے ہیں کیکن دنیا دیکھرہی ہے کہ آج بھی امریکہ میں کالے اور گوروں میں کشکش جاری ہے۔ آج بھی یورپ میں چھوٹے اور بڑے،امیراورغریب کافرق نمایا ں نظر آتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کے غلاموں نے اپنے کردارو گفتارہ یہ ثابت کردیا ہے کہ برابری اور مساوات جس کا نام ہے وہ پیارے مصطفیٰ کی شریعت میں یایا جاتا ہے۔

غرض حضرت امیرالمؤمنین اور ان کا غلام اسی شان وشوکت سے آگے بروضے جارہے ہیں اور پھر چلتے وہ وفت بھی آیا کہ بینورانی قافلہ جب ہیت المقدس سے ایک منزل دور تھا اس وفت اونٹ کی پشت پرسوار ہونے کی باری غلام کی تھی اورامیرالمؤمنین کواونٹ کی مہار پکڑ کر چلنا تھا۔

علام نے عرض کیا: حضور جب تک ہم ویرانوں اور بیابانوں میں سفر کررہے سے تو جو تکم آپ دیتے رہے ، میں اس پڑمل کرتار ہا۔ اب جب که آخری منزل ہے۔ یہاں سے دشمنوں کے قلعہ نظر آ رہے ہیں۔ اونٹ پر ہیٹھنے کی میری باری ہے کین میں نہیں ہیٹھوں گا اور آپ کو ہیٹھنا پڑے گا۔ کیونکہ دشمنان اسلام پر آپ کی شان وشوکت کا اظہار ہونا جا ہے۔

حضرت امیر المؤمنین نے ارشاد فر مایا: معاہدے کے تحت تمہارے بیٹھنے کی اربی ہوگئے۔ بار کی میں اونٹ پر بیٹھو گے۔

مسلمانوں کی شان اور رسول کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ عہد کی بابندی کی جائے۔ اس لیے اونٹ پرتم سوار جائے۔ اس لیے اونٹ پرتم سوار ہوجا وَاور میں اونٹ کی تکیل پکڑ کرآ گے آ گے چلوں گا۔ رہ گئی شان وشوکت کے اظہار کی بات تو اللہ نے جو ہمیں اسلامی شان وشوکت عطافر مائی ہے۔ وہی ہمارے لیے کافی ہے۔

چنانچہ حضرت امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق غلام اونٹ کی پشت پرسوار ہےاورامیر المؤمنین اونٹ کی کیل پکڑ کرآ گے آگے چل رہے ہیں۔

عیسائیوں کے حکمرانوں نے ،ان کے دزیروں نے ،ان کے امیروں نے والی کے امیروں نے اللہ کی فصیلوں سے ایک ایک کردیکھا کہ مسلمانوں کا اور مدینہ کا حکمراں آرہا ہے تو عیسائیوں کے حکمراں نے کہا: وہ دیکھواونٹ کی پشت پرسوار ہوکر مسلمانوں کا امیرالمؤمنین آرہا ہے۔

وہ آرہاہے جس کے عدل وانصاف کا ڈنکامشرق دمغرب اور شال دجنوب میں نج رہاہے۔ سمارے حکمرال بڑے جیرت داستعجاب سے بڑے ذوق وشوق سے اس نورانی قافلہ کو بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہ دہے تھے کہ کس شان سے ان کا امیر المؤمنین اونٹ پرسوارہ اکس جرائت دیے خوفی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف بڑھا چلا آرہا ہے! بیدہ سوارہ جس کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کا اور سور ماؤں کا ول لرزافھتا ہے۔

انہیں دیکھنے والوں میں ایک شخص ایب بھی تھا جوامیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہچا نتا تھا۔ اس نے آ واز دی: اے بیوتو فو! جواونٹ کی پشت پرسوار ہے وہ امیر المومنین نہیں ہے۔ وہ تو ان کا غلام سالم ہے۔ امیر المؤمنین وہ ہیں۔ جو اونٹ کی کمیل پکڑ کرآ گے آ گے چل رہے ہیں اور اونٹ پر ان کا غلام سوار ہے۔ انخاسنا تھا کہ ان کا ایک پادری پکا راٹھا: اے بیت المقدس کے حکمر انو! لا کو بیت المقدس کی چائی امیر المؤمنین کے قدموں پر ڈال دواور بیت المقدس کا درواز ہ کھول دو۔ کیونکہ ہم نے اپنی مقدس کر تابوں میں دیکھا ہے کہ بیت المقدس کا فاتے وہ ہوگا جواس شان سے آئے گا کہ اس کا غلام اونٹ کی پشت پرسوار ہوگا اور آ تا اونٹ کی کمیل پکڑ کرآ گے آگے چلے گا۔ الہذا بیت المقدس ان کے حوالے کر دو۔

چنانچہ بیت المقدس کا دروازہ کھولا گیا اور مسلمانوں کا انتظر عظرت عمر فاروق کے بیچھے بیچھے فتح ونفرت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوگیا۔
محترم حاضرین کرام! غور فرمایئے یہ مسلمانوں کی فتح عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ اس فتح میں نہ خون کا ایک قطرہ بہا ، نہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کا سینہ دہلا ، نہ تلواروں کی جھنکاروں سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے ، نہ تیروں کی بارش کی گئی اور بیت المقدس فتح ہوگیا۔

بیر حضور کے غلاموں کی شان تھی کہ جس طرف رخ کرتے ہے فتح وکامرانی گلے کا ہار بن جاتی تھی۔ بات صرف بیھی کہان لوگوں نے حضور کے اسوؤ حسنہ کواور ان کے احکام کواپناامام بنالیا تھا۔وہ جس طرف قدم اٹھاتے تھے کلمہ جن کی سربلندی کے لیے اٹھاتے تھے۔انھوں نے بھی قلت وکثرت کا خیال نہ کیا۔ان کے پیش نظر صرف بیرتھا کہاللہ ورسول کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچادیا جائے۔ جاہے طوفانوں سے ٹکرانا پڑے یا خوفناک دریا ؤں کی تندو تیزلہروں سے گذرنا پڑے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ ورسول کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ سر پر ہوائے ظلم چلے سوجتن کے ساتھ اینی کلاہ کج ہے اسی بانلین کے ساتھ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی وآخر دعواناان الحمد لله رب العالمين

H

## رحمت عالم

اَلْحَمُدُلِلَّهُ! اَلْحَمُدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى حَبِيبِهِ الْكَرِيمُ. اَمَّابَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمُ
وَمَا اَرُسَلُنكَ اِلَّارَحُمَةُ لِلْعَلَمِيْنُ
صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْاَمِيْنُ الْمَكِيْنُ الْكَرِيُمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ. الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ. الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ. وه الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ. وه برعالم كى رحمت بيل كى عالم بيل ره جاتے وہ ہرعالم كى رحمت بيل كى عالم بيل ره جاتے يہ ان كى مهربانى ہے كہ بيہ عالم بيند آيا محرم حاضرين كرام! قابل قدردوستو! بررگو! عزيز بجو!

آئےسب سے پہلے ہم اور آپ انہائی خلوص وعقیدت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک ومختار، جناب احرمجتبی محرمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعُدِنِ الْجُودِ وَ الْکَرَمِ وَ آلِهِ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ.

پیدافر مائیں اور انہیں متم تم کی رحمتوں سے نوازا ،اللہ کی ہر نعمت ہمارے لیے رحمت ہے اور ہماری زندگی کے آرام وآ سائش کا بہترین اور قابل قدر ذریعہ ہے۔ غور فرمائیں! کہ بیآسان سے برستا ہوا پانی، بیموجیس مارتا ہواسمندر،
پہاڑوں اور کہساروں کا سینہ چاک کر کے روئے زبین پرآنے والے آبٹار، بیہ
سب ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہیں۔انہیں پانیوں پرانسانوں،حیوا اوں
پیڑ پودوں کی زندگی کا دارومدار ہے اگر پانی نہ ہوتو بیسب جاندار فنا ہوجا ئیں اور
موت کے گھا شار جا ئیں۔

اسی طرح بیہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ باد بہاری ہمارے لیے ایک عظیم نعمت و رحمت ہے، جس کے ذریعہ ہم سانس لیتے ہیں اورا بنی زندگی کوخوشگوار بناتے ہیں۔ اگر بیہ ہواتھوڑی دیر کے لیے معدوم ہوجائے تو تمام جاندار آن واحد میں موت کی تاریک وادیوں میں غرق ہوجائیں۔

ذراغورفر مائیں! بیآگ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ونعمت ہے کہاس سے کھانا تیار کرتے ہیں اور بے شار ضرورتوں میں استعال کرتے ہیں اور نے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔

اسی طرح آفاب ہمارے لیے ایک زبردست رحمت ہے کہ اس کی روشیٰ میں ہم اپنے کام انجام دیتے ہیں اور حرارت حاصل کرتے ہیں، پیڑ پودوں کو آفاب سے طاقت وقوت ملتی ہے، آفاب کی دھوپ سے نباتات کوزندگی ملتی ہے اگر نباتات کو دھوپ نہ ملے تو وہ کمھلا کر مرجاتے ہیں، اگر آفاب نہ ہوتا تو ہمارے کا روبار کیسے بروان چڑھتے۔

محترم حاضرین کرام!اللہ نے جتنی نعمتیں بطور دحت ہمیں عطافر ما کیں وہ سب
کی سب اگر دحمت ہیں تو اس میں زحمت کا بھی کوئی نہ کوئی پہلوضر در پوشیدہ ہے۔
یہ پانی اگر آسان سے برس کر، تالا بول سے ہوکر یا آبشاروں سے گر کر ہماری
زمین کو سیراب کر دے ۔ تو ویرانے آباد ہوجاتے ہیں، صحرالہلہا المصے ہیں، وشت
وجبل رشک چن بن جاتے ہیں ۔ لیکن یہی پانی اگر بھیا تک سیلاب کا رخ اختیار

۔ لے تو پھرآ یا دیاں نتاہ و ہر باد ہوجا تیں ہیں۔لہلہاتے چمن کا نام ونشان مٹ جا تا ہے۔ بردی بردی یا ئیدار عمارتیں خس وخاشاک کی طرح بہہ جاتی ہیں۔اس بات ہے بیمعلوم ہوا کہ یانی اگر ہمارے لیے رحمت ہے توایک بہت بڑی زحمت بھی ہے۔ اسی طرح بیہوائیں ہمارے لیے رحمت ہیں مگریہی ہوائیں اگر آندھی اور طوفان بن کرسورہ رسوکلومیٹری رفتار سے چلنے لگیس تو فلک بوس اور یائیدار عمارتیں پتول کی طرح ہوامیں اڑتی نظر آتی ہیں۔ درخت کا وجو دروئے زمین سے مث جاتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ہوااگر ہمارے لیے رحمت ہے توایک بہت بڑی زحمت بھی ہے۔ اس طرح آگ جو ہمارے لیے رحمت ہے اگریہی آگ بھڑک اٹھے تو کھیت اور کھلیانوں کورا کھ بنادے۔ دیوارو در کوکو کلے کے ڈھیر میں تبدیل کردے۔ اس طرح اگرآ فتاب ہمارے لیے رحمت ہے تو ایک بہت بڑی زحمت بھی ہے۔مئی جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کو کے تھیٹر وں سے نہ جانے کتنے لوگ القمهُ اجل بن جاتے ہیں ، زمین چیخ جاتی ہے، ندی ٹالے خشک ہوکر خشک سالی کا منظر پیش کرتے ہیں۔

محترم حاضرین! عرض بیرنا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور رخ تبدیل کرد ہے تو زحمت بھی ہے۔ گراللہ نے ہمیں ایک الی نعمت عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں ہمیں تھم دیا کہ میری اس عظیم نعمت کا خوب ذکر کروخوب چرچا کرد کیونکہ وہ نعمت صرف رحمت ہی رحمت ہے دہاں زحمت کا گذر نہیں۔ اسی رحمت کا ملہ کے بارے میں ارشا دفر مایا:

"وَ مَا اَرُسَلُنگَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَلَمِينَ" بم نے اپنے پیارے رسول کو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں سارے عالم کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجاوہ آسان کے لیے رحمت ہیں تو زمین کے لیے بھی رحمت ہیں وہ انسانوں کے لیے رحمت ہیں تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے لیے میرے رسول رحمت نہوں۔ لیے بھی رحمت ہیں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے لیے میرے رسول رحمت نہوں۔

محترم حاضرین کرام! یاد کیجئے اس وقت کو جب ہر طرف ظلم وستم کی گھنگھورگھٹا نیں جھائی ہوئی تھیں۔ کفروشرک نے دنیا کواپنے نرغے میں لےرکھا تھا، مغرب سے لے کرمشرق تک شال سے جنوب تک جدهر نظر اٹھا ہے تاریکی تھا، مغرب سے لے کرمشرق تک شال سے جنوب تک جدهر نظر اٹھا ہے تاریکی تھا۔ عور تیں سامان بی تاریکی تھی۔ سرز مین عرب پر جبر واستبداد کا ڈ نکا نج رہا تھا۔ عور تیں سامان شجارت بن چکی تھیں۔ بچیول سے جینے کاحق چھین لیا گیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی انھیں زمین کی آغوش میں وفن کر دیا جاتا تھا۔

ایسے پرخطر ماحول میں رحمت للعالمین آفتاب ہدایت بن کر سرز مین عرب پرتشریف لائے اور اپنی رحمت سے درندہ صفت انسانوں کورخم وکرم کا پیکر بن کر زندگی گزار نے کا سلیقہ عطا فر مایا۔ کفر وشرک کی دھجیاں بھیر دیں۔ عورتوں کو عزت ووقار کا سرچشمہ قرار دیا۔ بچوں کو نازونعم سے پروان چڑھنے کا موقع عطافر مایا ،غرض ساری کا کنات رحمت للعالمین کے نور سے منور ہوگئی۔ وہ جاہل اورگنوارقوم جنہیں جینے کا سلیقہ علوم نہ تھاوہ رہبر توم وملت بن گئے۔ اورگنوارقوم جنہیں جینے کا سلیقہ علوم نہ تھاوہ رہبر توم وملت بن گئے۔

جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا ہوگئے خاک کو اکسیر بنانے والے

محترم حاضرین! یاد کریں اس وفت کو جب حضور رحمۃ للعالمین کی بزم ہدایت بچی ہوتی صحابہ کرام ادب واحترام کےسانچے میں ڈھل کر بیٹھ جاتے اور حضور کا دریائے کرم لوگوں کوسیراب کرتار ہتا۔

چنانچدانھیں آنے والوں میں ایک سی ابی سے جوروز آتے ، خاموثی سے ایک کنارے بیٹے جا نے۔اداس چرہ ، نم والم میں ڈوبی ہوئی آئکھیں ، حسرت ویاس کی تفور بنے بیٹے جاتے ، پھر خاموثی سے اپنے گھر چلے جاتے ، بھی بولئے نہ تھے۔ تفور بنے بیٹے رہے ، پھر خاموثی سے اپنے گھر چلے جاتے ، بھی بولئے نہ تھے۔ ایک دن میرے آتان سے پوچھا: کیا بات ہے؟ تم خاموثی سے آتے ہوادر چلے جاتے ہوتہاری آئکھیں ویران ، چرہ نم والم کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے ،تہارے موادر چلے جاتے ہوتہاری آئکھیں ویران ، چرہ نم والم کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے ،تہارے

ہونٹوں پر بھی مسکراہٹوں کی قندیل روشنہیں ہوئی ،تم نے بھی ہم سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں کیا ،ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دل زخموں سے چور ہے ،مسرت و شاد مانی تم سے روٹھ چکی ہے ،آخر بات کیا ہے؟ بیان تو کرو ،ہم دکھی دلول کے مداوا بن کرآئے ہیں، رنج وٹم کومسرت وشاد مانی میں تبدیل کرنے آئے ہیں۔
حضور کے دلا سہ دینے سے ان صحافی کو یا رائے ضبط نہ رہا ، آنکھول سے آنسوؤں کا سیال ب جاری ہوگیا ، بلک بلک کررونے گئے ، جب ذرا دل سنجلا تو

عرض کرنے لگے:

یارسول اللہ! یہاس زمانے کی بات ہے جب آپ تشریف نہیں لائے تھے۔
ہر طرف تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ جب بچیوں کی پیدائش ذلت ورسوائی کا
سبب بنی ہوئی تھی۔ جب بچیوں کو زندہ در گور کردیا جاتا تھا۔ انھیں دنوں ایک
حسین وجمیل عورت سے میری شادی ہوئی۔ زندگی کے دن بہت خوشگوار تھے۔
شادی کے کچھ مہینوں بعد میری بیوی امید سے ہوئی اس کیطن میں میری اولاد
پروان چڑھے گئی۔ اس کی پیدائش سے چند مہینوں قبل مجھے تجارت کے لیے ایک
سفر پر جانا ہوا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا: اب تو میں کئی سال کے بعد واپس
آوں گالیکن میں تہہیں ہے کم دیتا ہوں اور تا کید کرتا ہوں کہ اگر لڑکا پیدا ہوتو اس کی
پرورش کرنا اسے نازوقع سے پروان چڑھانا اور اگر نچگی پیدا ہوتو اسے زندہ درگور
کردینا۔ میری غیرت وجمیت سے برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بیٹی کا کوئی شو ہر ہو
اور میر اداماد ہے ۔ میں کسی کواپنا داماد بنا کر اپنا سرنہیں جھکانا چا ہتا۔

بیوی نے کہا: میرے سرتاج میں آپ کی نفیحت یا در کھوں گی اور آپ کے علم کی تغیل ضرور کروں گی۔

بارسول الله! اپنی بیوی کو بیتم دے کر میں سفر پرروانہ ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد میری بیوی نے ایک بی کوجنم دیا جو حسن و جمال میں یکنائے روز گار تھی،

آئھیں بڑی بڑی بڑی مشادہ پیشانی ،گلاب کی پھٹھٹریوں کی طرح گلابی ہونٹ ،غرض
ساراحسن اس کے وجود میں سمٹ آیا تھا، بیوی نے سوچا اتی پیاری حسین وجمیل
بی کو کیسے زندہ در گور کرسکتی ہوں۔ جیسے بھی ہوگا میں اسے زندہ رکھوں گی۔
چنانچہ اس نے پڑوس سے ایک سیملی کو بلایا اور اس سے کہا اس حسین بچی کو
میں تہمارے حوالے کرتی ہوں اس کی پرورش تم کروگی ،خرچ میں دوں گی ،کین
کسی پر بیہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ بیمیری بچی ہے ، ورنہ اس کا باپ واپس آکر
اسے زندہ ون کروے گا۔ اس کی سیملی نے بیار و محبت سے بچی کا منہ چو ما ، سینے
سے لگایا اور اپنے گھر لے گئی ،وہ بچی وہاں پرورش پاتی رہی ، پروان چڑھتی رہی۔
یارسول اللہ! چارسال بعد جب میں واپس آیا تو آتے ہی ہوی سے پوچھا:
کہ بچہ بیدا ہوا تھایا بچی ؟

بیوی نے جواب دیا: بی پیدا ہوئی تھی جس کو میں نے تمہارے تھم کے مطابق زندہ دفن کردیا۔

میں نے کہا: یتم نے بہت اچھا کیا، پھرآ رام سے کھانا کھا کرسوگیا، مبتح جب نیند کھلی تو میں نے دیکھاحس و جمال کا پیکر، نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک بیاری بجی میرے گھر کے حن میں کھیل رہی ہے۔

یارسول اللہ! وہ بی مجھے بہت اچھی گئی، دل اس کی طرف تھنچنے لگا میں نے
بیوی سے پوچھا: یہ بیاری بی سس کی ہے جو ہمار ہے تحن میں تھیل رہی ہے۔ بیوی
نے جواب دیا: پڑوس میں میری ایک سہلی رہتی ہے اسی کی بی ہے، دن بھریہاں
تھیاتی ہے رات کواپنی مال کے یاس چلی جاتی ہے۔

یوں ہی وہ بچی روز میر نے گھر آتی میں اس سے باتیں کرتاوہ مجھ سے باتیں کرتی بھی میں اس کارخسار چومتا بھی سینے سے لگالیتا، وہ بچی مجھ سے اتنی مانوس ہوگئی کہ مجھے ابا جان کہنے تکی میں بھی اس کواپنی بچی کی طرح پیار کرتا بھی انگلی پکڑ کر باغ کی سیر کرا تا کبھی کا ندھوں پر جیٹیا کر بازار لیے جاتا ،غرض اس کی محبت میرے رگ وریشے میں ساگئے۔

ا کیارات میں نے اپنی ہوی سے کہا: کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی ،کوئی میری بھی نورنظر ہوتی تو اس کوخوب پیار کرتا اے تھو ما تاسیر کرا تا۔

بارسول الله! جب بیوی نے دیکھا کہاس کی محبت میرے دل و د ماغ میں ر چ بس تی ہے اب بچی کی جان کوکوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا ہوی نے کہا: میرے سرتاج ہیے بھی کسی اور کی نہیں ہے بلکہ بیآ ہے گی ہی بھی ہے،جس کومیں نے جنم دیا اس کی جان کےخوف ہےا ہے اپنی مہلی کےحوالے کر دیا تھا۔

ا تناسننا تھا کہ میرےنفس کا شیطان انگڑا ئیاں لے کربیدار ہو گیا ، کہنے لگا یہ بڑی ہوگی تو شادی کرنی پڑے گی ،کوئی تنہارا داماد ہے گا پھرتم ساج میں سراٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہو گےلہٰذا اسے ختم کردو، ابھی وفت گیانہیں \_رات بھربستریر کروٹیں بدلتار ہا،شیطان میرےاو پرحاوی ہو چکا تھا۔

چنانچہ جیسے ہی مجبح ہوئی دن کا اجالا پھیلاسورج نے اپنی گرمی بھیرنی شروع کی میں نے بچی کی انگلی پکڑی کا ندھے پر بھاؤڑہ رکھااور بچی کو لے کرنگل کیا۔ بی نے یو میما: ابا جان کہاں جارہے ہیں؟

میں نے کہا: چلوبازارہے تہارے لیے تعلونے لیں محمثھائیاں لیں مے۔ بى دكانىس دىكھ كرخوش مور بى تقى \_

مجمی کہتی:ابا جان وہ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں ہڑید دیجیے۔

میں نے کہا: چلوواپسی میں لیں سے۔

مجھی کیٹروں کی دکان دیکھ کر فرمائش کرتی ،مجھی مٹھائیوں کی فرمائش کرتی ، مكر ميں شيطان كے زيراثراس كى انكلى بكڑے ہوئے آباد يوں سے يا برنكاتا جلا كيا۔ ريكتانى علاقة شروع موتے بى بى بولى: جميں كہال لے جارہے ہيں؟

میں نے کہا: چلوابھی واپس ہوں گے۔

چلتے چلتے ایک ببول کے درخت کے سائے میں میں نے بچی کو بھادیا اور
تھوڑی دوری پرایک گڈھا کھودنا شروع کردیا، بچی میرے پاس آگئ کہنے گئی: یہ
کیا کررہے ہیں چلئے واپس چلئے، دیکھئے آپ کے کپڑے گندے ہورہے ہیں۔
وہ بچی بھی میرے پیروں سے دھول جھاڑتی بھی میرے چبرے سے پسینہ
پوچھتی، مگر میں دنیاو مافیہا سے بخبر ہوکر گڈھا کھودتارہا، جب گڈھا تیار ہوگیا تو
میں نے بچی کو گڈھے میں اتارا اور جلدی جلدی مٹی ڈالنے لگا، بچی بلکتی رہی،
پوچھتی رہی، ابا جان بیکیا کررہے ہیں؟ بید یکھئے میرا کپڑا گندہ ہورہا ہے، منہ میں
گردوغبار آرہا ہے، مجھے اس گڈھے سے نکا لیے۔

میں نے کہا: میں تہہیں فن کررہاہوں، کیوں کہتم میرے لیے رسوائی کا ذریعہ ہو میں تہہیں زندہ ندر ہنے دوں گا، میں بولتا جارہا ہوں اور تیزی ہے مٹی ڈالتا جارہا ہوں، پچی رورہی ہے گڑ گڑ اربی ہے، گرمیرے دل میں ذرا بھی رحم کا جذبہ پیدا نہ ہوا جب بچی نے بچھ لیا کہ اب موت سے چھٹکا رانہیں ہے تو بساختہ پکاراتھی۔ جب بچی نے بور درگار عالم! کب آئے گا ہم بچیوں کی زندگی کا محافظ۔ اے بروردگار عالم! کب بھیج گا تو رحمۃ للعالمین کو جو ہماری عزت و و قار میں جارجیا ندلگا دے۔ میں جارجیا ندلگا دے۔

کب آئیں گے وہ جان سیحاجو ہمیں جینے کاخق عطا کریں گے۔
اے پروردگار! ہیں مررہی ہول کیکن میری ان معصوم بہنوں کا کیا ہوگا ان انسانی
بھیڑ یوں سے خصیں کون بچائے گا، کب تک یوں ہی زندہ در کورہوتی رہیں گی۔
بھیڑ یوں سے خصیں کون بچائے گا، کب تک یوں ہی زندہ در کورہوتی رہیں گی۔
بی ترویتی رہی بلکتی رہی گرمیر سے اندرانسانیت کی ایک کرن بھی نمودار نہیں ہوئی۔
یارسول اللہ! اس وقت سے میری خوشیاں جھے سے روٹھ گئی ہیں ، زندگی ایک

بوجھ بن گئی ہے، تمام صحابہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہیں، داڑھیاں تر ہوگئی

ہیں، رحمت دوعالم کے چیم مبارک ہے آنسوؤں کا سیلا ب رواں ہیں۔ رحمت دوعالم نے ارشاد فرمایا: جس کی ایک بچی ہواور اے اچھی تعلیم و تربیت دے کرشادی کردے تواس کے لیے جنت ہے۔

ا کیے صحابی نے عرض کیا: یارسول اللہ! جس کی دو بچیاں ہوں تو؟ ارشادفر مایا: اس کی تعلیم وتربیت کے بعد شادی کردے تو اس کے لیے بھی

جنت ہے۔ کسی نے کہا:اگر تین ہوں تب؟ کسی نے کہاا گرچار ہوں تب؟ سرچھ تعلم ہے۔ میرے آقانے فرمایا: جتنی بھی بچیاں ہوں اگراچھی تعلیم وتربیت کے ساتھ شادی کردے تواس کے لیے جنت ہے۔

محترم حاضرين!غورفرمايئے وہ بچياں جن كولوگ ذلت درسوائي كاسبب جانے تصالله كحبيب في أنفس بجيول كسبب والدين كوجنت كاحقدار بناديا

پھر جب ہجرت کر کے میرے آقا مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ کی بچیاں اینے گھروں سے دف لے کرکودتی بھاندتی نکل آئیں۔ ہربچی ایک دوسرے کو مبارک با ددے رہی ہے کہ وہ دیکھود داع کی پہاڑیوں سے رحمت للعالمین ہماری زندگی کے محافظ بن کرتشریف لارہے ہیں۔ بیوہ رحمت للعالمین ہیں جو ہماری عظمتوں کواوج ٹریا ہے بھی زیادہ بلندی تک پہنچانے کے لیےتشریف لائے۔ للنداات سهيليو! كا ؤدف بجاؤاور يرمو:

> طلع البدرعلينا من ثنيأة الوداع وجب الشكرعلينا مادعا لله داع لركيون في الادانهار المار المار المار المار المارة لڑکوں نے کہا: ہارے کیے رحمت ہیں۔ جوانوں نے کہا: مارے کے رحت ہیں۔

بوڑھوں نے کہا:ہمارے کیے رحمت ہیں۔ عورتوں نے آواز دی:ہمارے کیے رحمت ہیں۔ مردوں نے لککارا:ہمارے کیے رحمت ہیں۔ تو قرآن نے آواز دی:

''وَمَا اَرُسَلُنگَ اِلَّارَحُمَةُ لِلْعَلَمِیُنْ'' ہمارےرسول سارے عالم کے لیےرحمت ہیں جب جب لوگوں نے رحمت دو عالم کوآ داز دی آپ کی رحمت نے اسے اینے دامن رحمت میں بناہ دیدی۔

مسی نے علم طلب کیا تو آپ نے اسے علم کی دولت سے مالا مال فر مادیا۔ اگر کسی نے دنیا کی دولت ما نگی تو آپ نے اسے اتنی دولت عطا فر مائی کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہ رہی۔

مسی نے اپنی تجارت کی ترقی جا ہی تو اسے آپ نے دنیا کا سب سے بڑا تاجر بنادیا۔

کسی نے جنت مانگی تواسے آپ نے جنت الفردوس عطافر مادی۔ آپ کی رحمت سے مالا مال رحمت سے مالا مال مور ہے ہیں۔ مور ہے ہیں۔ مور ہے ہیں۔

محرم حاضرین کرام! یادیجے عید کا دن ہے سب لوگ عید کی تیاری میں معروف ہیں اچھے اچھے نے نے کپڑے بہن کرلوگ عیدگاہ کی طرف روال میں دوال ہیں۔ راستے ہیں ایک جگہ بچول کا جمع لگا ہوا ہے ہر بچہ نے شئے لباس میں ملبوس نظر آر ہا ہے۔ ان کے چبرول سے خوشیال پھوٹ رہی ہیں۔ ان کے ہوئوں سے خوشیال پھوٹ رہی ہیں۔ ان کے ہوئوں ہیں۔ ہر بچہ مسرت وشاد مانی کا پیکر بنا ہوا ہے۔ ابن کے ہوئوں ہیں۔ ہر بچہ مسرت وشاد مانی کا پیکر بنا ہوا ہے۔ ابن کے ہوئوں ہیں۔ ہر بچہ مسرت وشاد مانی کا پیکر بنا ہوا ہے۔ ابن کی ٹو بیوں اور چوٹوں کا مقابلہ کردہے۔ ابن کے دوسرے کی ٹو بیوں اور چوٹوں کا مقابلہ کردہے۔

ہیں۔ سب ایک دوسرے کو اپنا لباس فاخرہ دکھا کراپی اپنی خوشیوں کا اظہار
کررہے ہیں۔لیکن و ہیں ایک نجیف ونزار بچان لڑکوں کی جماعت سے پچھ دور،
پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس، رنج وغم کی تصویر بناہوا ہے۔اس کی آٹھوں سے
آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ بیوی حسرت ویاس کے ساتھ دوسرے بچوں کے
رنگ برنگے کپڑوں کو دیکھ کراپی غربت وافلاس پر آنسو بہار ہاہے۔اسٹے میں
رحمت دوعالم جناب احمر مجتبی محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تیموں اور ناداروں کے
ماوی و مجا حضرت حسن وحسین کو اپنی انگلیاں پکڑائے ہوئے عیدگاہ کی طرف
تشریف لے جارہے ہیں کہ اچا تک آپ کی نگاہ محبت بیچ کی طرف آھی اس کے
تشریف لے جارہے ہیں کہ اچا تک آپ کی نگاہ محبت بیچ کی طرف آھی اس کے
ماولی و الم سے لبریز چہرہ کو ملاحظ فر مایا۔دل تڑپ اٹھا، روح بے قرار ہوگئی، آپ کی
رحمت کو پیار آیا، آپ اس بیچ کے یاس تشریف لے گئے۔

ارشادفر مایا: اے بچے کیابات ہے تم روکیوں رہے ہو؟ تمہارے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے کیوں ہیں؟ آج تمام بچے نئے نئے کپڑے پہن کراپنی خوشیوں کا اظہار کردہے ہیں، ان کا چہرہ مسرتوں سے چک رہا ہے، آخر کیابات ہے تم اتن خستہ حالت میں کیوں ہو؟ تمہارے جسم پر حسین وجمیل کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ تمہارا چہرہ م والم کی آ ماجگاہ کیوں بناہوا ہے؟

ہے نے سکتے ہوئے جواب دیا: یارسول اللہ! آج میرانہ ہاپ ہے نہ مال ہے۔ میں بنتیم اور بےسہاراہوں،میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔

رحمت دوعالم نے ارشاد فرمایا: اے بیج! کیا تمہارے ماں اور باپ اس دنیامیں موجود نبیں ہیں؟

بے نے سکتے ہوئے جواب دیا: یارسول اللہ! میرے والدگرامی آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں انھوں نے جام شہادت ماتھ الیا۔ میں پتیم ہوگیا۔ اس کے بعد میری مال نے ایک دوسری شادی کرلی اور مالیا۔ میں پتیم ہوگیا۔ اس کے بعد میری مال نے ایک دوسری شادی کرلی

اور مجھے یک وتنہا چھوڑ کراپئے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔اب میرااس دنیا میں کوئی نہیں۔ جو میرے لیے نئے نئے کیڑوں کا انتظام کرے۔ جو مجھے بنائے سنوارے جو مجھے عید کی خوشیال عطافر مائے۔

اتناسناتھا کہ رحمت للعالمین کے دریائے رحمت میں جوش آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے بچے! کیاتم سے پہند کروگے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے باپ بن جائیں۔ عائشہ صدیقہ تمہاری ماں بن جائیں۔ حسن وحسین تمہارے بعائی بن جائیں اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرہ تمہاری بہن بن جائیں۔ کیاتم اس کو قبول کروگے؟

ا تناسننا تھا کہ اس بچے کے چہرے پر مسرت وشاد مانی کی بجلیاں کوندنے گئیں اور خوشی سے جھوم اٹھا۔حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کواپنے ساتھا پنے کاشانۂ اقدس پر واپس لے گئے اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فر مایا: اس بچے کونسل دواور نئے اور خوبصورت کپڑے کہنا ؤ۔حضرت ام المؤمنین نے اس بچے کونہلا دھلا کر نئے نئے کپڑے زیب تن فرمائے ،خوشبولگائی ، آئھوں میں سرمہ لگایا۔

اب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچہ عیدگاہ کی طرف روال دوال ہے۔ حضور کی انگشت مبارک بکڑے ہوئے حضرت حسن وحسین کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جارہا ہے۔ رائے میں جب ان بچول نے اس کو دیکھا تو جبرت سے موال کیا: اے بچے! تم تو ابھی رور ہے تھے تمہارے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے موال کیا: اے بچے! تم تو ابھی رور ہے تھے تمہارے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے سے سے اب بیت بنا ندارا نقلاب کیسے ہر پا ہوا؟ سے اس بچے نے کہا: اے دوستوسنو! آج میری قسمت کا ستارہ اوج شریا سے میں دسن میرے باپ ہیں۔ حسن میری بہن میں ہو جس وسی اور حضرت میں میرے باپ ہیں۔ حسن میں میرے باپ ہیں۔ حسن وسین میرے باپ ہیں۔ حسن میں میرے باپ ہیں۔ حسن وسین میرے باپ ہیں۔ حسن میری بہن بن گئی ہیں اور حضرت وسین میرے بھائی بن گئے ہیں۔ خاتون جنت میری بہن بن گئی ہیں اور حضرت وسین میرے بھائی بن گئے ہیں۔ خاتون جنت میری بہن بن گئی ہیں اور حضرت وسین میرے بھائی بن گئے ہیں۔ خاتون جنت میری بہن بن گئی ہیں اور حضرت

عائش صديقه ميري مان بن كن بي-

آج کون ہے تم میں؟ جومیرے مقابل آئے۔

تمام بیجاس کوعید کی مبار کبادیاں دے رہے ہیں اور آپس میں کہہرہے ہیں: اے کاش! ہمارا بھی باپ کسی غزوہ میں شہید ہوجا تا، ہماری مال نے بھی شادی کر کے ہمیں یک و تنہا چھوڑ دیا ہوتا، تو یقینا ہم بھی رحمت للعالمین کی رحمت کاملہ کے طفیل اس مرتبہ برفائز ہوتے۔

محترم حاضرین کرام! غور فرمایئے کہ میرے آقاکی رحمت کا ملہ ہر نحیف وزار، بیتیم و بے سہارا کے لیے رحمت ہے۔ کون ہے دنیا میں جوآپ کی رحمت سے فیضیاب نہ ہوا ہو۔ آپ کا ابر کرم ہر علاقہ اور ہر گوشے میں برسااور ساری دنیا آپ کی رحمت سے سیراب ہوئی۔ کالا ہو یا گورا، امیر ہویا غریب، مرد ہویا عورت ہرایک کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین ہنایا۔ سارے عالم کے لیے آپ رحمت ہیں۔ یہ انھیں کا کرم ہے اور بیا تھیں کی مہریانی ہے کہ آپ ہم گنہ گاروں میں تشریف لائے اور ہمیں دولت ایمان سے مہریانی ہے کہ آپ ہم گنہ گاروں میں تشریف لائے اور ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فر مایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں: \_

کون دیتا ہے دینے کو منھ چاہیے دینے والا ہے سیا ہمارا نبی

محترم حاضرین! کون ہے دنیامیں جواپیے خون کے پیاسوں کو بھی معاف

کرد ہے۔

کون ہے جو گالیوں کے بدلے دعا دُن سے نواز ہے۔ کون ہے جو پھر کھا کربھی پھول کی بارش برسائے۔ سالم

بیصرف ہمارے پیارے دسول رحمت للعالمین کی ذات گرامی ہے۔ جنھوں نے گالیاں کھا کربھی لوگوں کو دعا ئیں دیں ، پھروں کی بارش سے لہواہان ہوکر بھی لوگوں کی جان بخشی کی اپنی جان کے سوداگروں کو بھی زندگی کا پروانہ عطا گیا۔

کیا آپ بھول گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کو روانہ

ہوتے تو راستہ میں ایک بوڑھی عورت اپنی حبحت پر بیٹھ کر آپ کے آنے کا
انتظار کرتی اور جب حضوراس کے دروازے سے گزرتے تو وہ عورت آپ کے
اوپر کوڑے بھینک دیا کرتی تھی۔ روز کا اس کا یہی معمول تھا۔ مگر حضورا کرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے اس برتمیزی کا بدلہ نہ لیا۔

ایک بارحضوراس کے درواز ہے کے سامنے سے گزرر ہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورت کہیں نظر نہیں آرہی ہے، کئی روز تک آتے جاتے ایسا ہی ہوا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ تھی جو میر ہے اوپر یہاں سے گذر نے کے وقت کوڑے بھینک دیا کرتی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ عورت سخت بہار ہے، موت اور زندگی کی تشکش میں گرفتار ہے، اس کا کوئی برسمان حال نہیں، کوئی خبر کیری کرنے والانہیں۔

اتناسنناتھا کہ آپ بے قرار ہوا تھے، فورا اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔
اس عورت نے جب آپ کودیکھا تو سہم گئی اور بے اختیار پکاراٹھی کہ اے محمہ! (صلی
اللہ علیہ وسلم) آج جب کہ میں صاحب فراش ہوگئی ہوں، آج میرے ہاتھ اور پیر
میں طاقت و تو انائی نہیں ہے، تو آج تم مجھ کمزور اور ضعیف سے انتقام لینے آئے ہو۔
جب تک میرے ہاتھوں میں طاقت تھی اور پیروں میں قوت تھی تو تہ ہیں بدلہ لینے کی
ہمت نہ ہوئی اور آج جب کہ میں موت و زندگی کی کھکش میں گرفتار ہوں، میری
طاقت و تو انائی جواب دے چکی ہے تو تم مجھ سے بدلہ لینے آگئے؟

حضور نے ارشاد فرمایا: اے خاتون! میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں بلکہ تیری خبر گیری کرنے اور تیری عیادت کرنے آیا ہوں۔ اگر بخھے کوئی ضرورت ہوتو بتا، تا کہ میں تیری ضرورت پوری کردوں، اگر دوانہ ہوتو دوا کا انتظام کردوں، اگر کھانے پینے کا انتظام نہ ہوتو میں تیراسوداسلف لا دوں۔ میں رحمت عالم بن کرکے آیا ہوں ۔لوگوں پررحم وکرم کی بارش کرنے آیا ہوں۔ میں انتقام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔

ا تناسننا تھا کہ اس عورت کے دل میں ایک انقلاب ہریا ہوا اور حضور سے نفرت وعداوت کے سارے جذبات فنا ہو گئے۔اور آپ سے الفت ومحبت کی ثمع دل میں روثن ہوگئی اور بے اختیار یکاراٹھی :

"اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدا عبده ورسوله"
یه جمارے آقاومولی کی محبت بھری ادائیں تھیں۔ جس نے اپنے جانی وشمنوں کو بھی آپ کا جانثار بنادیا۔

محترم حاضرین کرام! ہمارے رسول،اللہ کی وہ رحمت ہیں جس سے ساری دنیا فیضیاب ہوتی رہی ہے۔

غزوہ بنی مصطلق میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو بہت کفار مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ان گرفتار شدہ لوگوں میں بنی مصطلق کے سردار حانث بن ضرار کی بیٹی حضرت جویر بیگرفتار ہوکر کے آئیں۔

جب تمام قیدی اور تمام کنیری مسلمانوں میں تقسیم کردی گئیں تو حضرت جو بریری دی گئیں تو حضرت جو بریری رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں ۔ تو حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں ۔ تو حضرت خوریہ سے کہا: تم اتنی رقم میرے حوالے کر دوتو میں تمہیں آزاد کر دول ۔

حضرت جوہر بیہ کے پاس کوئی رقم نہ تھی۔ وہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائیں اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے اپنے آقاسے کتابت کرلی ہے اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ آپ میری مددفر مائیں اور وہ رقم دے دیں تاکہ میں وہ رقم اداکر کے آزاد ہوجاؤں۔

حضور نے ارشاد فرمایا: اے جوہریہ! اگر میں تمہارے ساتھ اس سے اچھا سلوک کروں تو کیاتم منظور کرلوگی؟ انھوں نے بوچھا: وہ کیاہے؟

حضور نے ارشادفر مایا: میں خود وہ ساری رقم ادا کرکتم کوآ زاد کر دوں اور تم سے نکاح کرلوں تا کہ تمہارا خاندانی اعز از ووقار برقر ارر ہے۔ حضرت جو بریدرضی اللہ تعالی عنہا اس تجویز پر راضی ہوگئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رقم ادا کر کے حضرت جو بریہ

سے نکاح کرلیا۔

حضور کا نکاح فرمانا تھا کہ شکراسلام کا ہرسپاہی ہے بول اٹھا: کہ حضور نے جس فاندان میں نکاح کیا ہے اس خاندان کا کوئی فردغلام نہیں رہ سکتا ہے۔ کیول کہ جتنے لوگ غلام اور کنیز بنائے گئے ہیں ہے سب حضور کے سالے اور سالیاں ہیں ۔ لہٰذا ہم ان کواپناغلام نہیں بناسکتے ۔ لہٰذا تمام قبیلہ کئی مصطلق کے لوگوں کوآزاد کردیا گیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ہم نے کسی عورت کا نکاح جوریہ کے نکاح سے بڑھ کرخیر و برکت والانہیں دیکھا کہ حضور کے نکاح کرنے پر پوراقبیلہ آزاد ہوگیا۔

پہت ہے۔ اوگ جو غلامی کے سبب بہت سے لوگ جو غلامی کی رنجیروں میں جکڑ ہے ہوئے تھے انھیں آزادی کا پروانہ نصیب ہوگیا۔ محترم حاضرین کرام! جب حضرت طفیل دوسی مسلمان ہو گئے تو اپنے قبیلہ

میں جاکراسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔لیکن ان کی تبلیغ کا پچھاٹر نہ ہوا۔ایک آدمی بھی مشرف بہاسلام نہ ہوسکا۔آپ غصہ میں چور ہوکر غیظ وغضب کے عالم میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔عرض کرنے لگے: یارسول اللہ! میں نے اپنے قبیلے میں بہت تبلیخ کی کیکن کوئی اسلام لانے کو تیار نہیں۔ یارسول اللہ! میں چاہتا ہوں

کہ آپ میرے قبیلے کے لیے بدد عاکر دیں۔ تاکہ میرا قبیلہ تباہ و ہر باد ہوجائے۔

میرے آقانے ارشاد فر مایا: اے طفیل! اللہ نے مجھے رحمت بناکر بھیجا ہے۔

میں کسی کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا ہوں۔ میں دعا دینے کے لیے آیا ہوں، بد

دعادینا میرا کا منہیں۔

چنانچ حضورا كرم ملى الله تعالى عليه وسلم في دست دعا الهايا اورع ض كى: "اللهم إهد دوساً وإيت ها"

اے اللہ قبیلہ ووس کو ہدایت دے، اور آنھیں یہاں لا۔

رحمة للعالمین نے دعا فرمائی اور پورا قبیله دوس مشرف به اسلام ہوکر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوگیا۔

محترم حاضرین کرام! غور فرمایئ! کہا ہے قبیلہ کی تناہی کے لیے بددعا کی درخواست کی جارہی ہے۔ مگر اللہ کی اس رحمت کو بیہ گوارہ نہ ہوا کہ میرے معزز صحابی کا قبیلہ تناہ و برباد ہوجائے۔ بلکہ آپ نے انھیں اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کی دعا فرمادی۔

اسى كيے الله تعالى ارشاد فرما تاہے:

"وَمَا أَرُسَلُنكَ إِلَّارَحُمَةً لِّلُعْلَمِينٌ"

اے بیارے رسول ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحت بنا کر بھیجا۔
معزز حاضرین! اگر حضور کی رحمت کا منظر دیکھنا ہوتو آیئے بازار طائف
چلتے ہیں۔ جہاں ہمارے آقا و مولی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔
طائف کے لوگوں کو حضور نے ہدایت کی راہ دکھائی ،اسلام کی عظمت بیان کی الیکن جواب میں یا گف والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پراتنے بھروں کی بارش کی کہ آپ کا ساراجہم لہولہان ہوگیا۔ آپ کا نعلین مبارک آپ

کے مقد س خون سے بھر گیا۔ زخموں سے چور ہوکرضعف اور کمزوری کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک درخت سے فیک لگا کر بیٹھ گئے کہ اسنے میں حضرت جبر میل علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کی: یارسول اللہ! ان ظالموں نے ظلم وستم کی انتہا کردی، آپ کے جسم اطہر کو پھر برسا کر لہولہان کردیا۔ میرے ساتھ مَلکٹ الْجِبَال آئے ہیں، یعنی پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں۔ پہاڑوں برموجود ہیں۔ آپ حکم دے دیں تا کہ ملک الجبال طائف کی دونوں پہاڑیوں کو آپس میں نکرادیں اور طائف کے سارے الجبال طائف کی دونوں پہاڑیوں کو آپس میں نکرادیں اور طائف کے سارے لوگ نیست ونا بود ہوجا کیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جبریل! میں ان سے انتقام لینانہیں چاہتا۔ مجھے اللہ سے بہی امید ہے کہ ان طائف والوں کی سل سے السے لوگ پیدا ہوں گے جواسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ جو کلمہ کت کی سربلندی کے لیے تن من دھن سب قربان کردیں گے۔

اس کیے تو کسی شاعرنے کہا ہے

وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے ہے ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پند آیا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.



وسبليه

اَمَّابَعُدُ!

فَاعُونُ أَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ بسُم اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمُ ياًيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُواللَّهَ وَابُتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْآمِيْنُ الْمَكِيْنُ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ. محترم حاضرین! وعزیزان گرامی! آیئے سب سے پہلے ہم اورآپ جناب احم مجتبی محمصطفی صلی الله علیه وسلم کی در بار گهر بار میں درود شریف کا نذرانه پیش کریں پڑھیں۔ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَسَلِّمُ... گری حرت ناکام سے جل جاتے ہیں ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں جب بھی آتا ہے میرا نام ترے نام کے بعد جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں

محترم حاضرين كرام! سلطان المناظرين، فاتح يوربُ وايشيا، رئيس القلم، حضرت علامه ارشد القادري عليه الرحمة والرضوان أكثر وبيشتر ايني تقريرون كا آغاز انھیں اشعار ہے کرتے تھے۔انھیں کی تقلید کرتے ہوئے اوران کی یاد تازہ کرتے ہوئے میں بھی اپنی تقریر کی شروعات انھیں اشعار سے کرر ماہوں۔ محترم حاضرین کرام! اللہ تعالی نے انسانوں کی ضرور بات اور ان کی عاجوں کو بورا کرنے کے لیے مختلف نتم کے دسائل داسباب اور ذرائع پیدا کیے ہیں۔انسان اٹھیں کے ذریعہ اور اٹھیں کے وسیلہ سے اپنی ضرور تیں پوری کرتا ہے۔اللہ نے چلنے کے لیےانسانوں کو دو پیرعطا فرمائے اور وہ انھیں کے دسلے سے چل کرا بنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔اسی طرح انسان کودوہاتھ عطافر مائے جن کے ذریعہ وہ کام کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں بوری کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان آنکھوں کے ذریعہ دیکھتا ہےاور کان کے ذریعہ سنتا ہے۔غرض انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے آتھیں وسائل اور آتھیں ذرائع کے ذریعہ وہ انجام دیتا ہے۔ محترم حاضرین کرام! بیروہ اسباب اور وسائل ہیں جن سے دنیا میں ظاہر طور پروہ کام لیا جاتا ہے جو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں الیی بھی ہیں جن کاتعلق اللہ کی ذات گرامی ہے ہے۔جیسے سی کی توبہ قبول کرنا کسی کی مغفرت كرنا \_ بارش برسانا \_ بلائيس ردكرنا \_ مرض مے شفادينا - بندے كى ان ضروریات کی تکیل کا تعلق باری تعالی کی ذات گرامی سے ہے۔ الله تعالی ہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔لوگوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول كرتا ہے۔سب كورزق ديتا ہے۔ بياروں كوشفاعطا فرما تا ہے۔ مگران سب كى يحيل کے ليے الله تعالی نے وسیلہ پیدا فرمایا ہے۔ اور ارشا وفرمایا: "ياكِيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا اتَّقُواللَّهَ وَابُتَغُوُا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ" لینی اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواوراس کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرو۔

جب جب تہمیں کوئی ضرورت پیش آئے، رب تبارک وتعالی سے مغفرت طلب کرویا شفایا بی جا ہوتواس کے محبوب بندوں کے دسیلہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو کسی کی کوئی دعا،کوئی توبهاس وقت تک قبول نہیں ہوسکتی ۔ جب تک کہ اللہ کے ب سے پیارے رسول مااس کے محبوب بندوں کے دسیلہ سے نہ کی جائے۔ محترم حاضرین کرام! عام انسان کی تو بات الگ رہی۔ انبیائے کرام اور رسولان عظام کی دعا ئیں اوران کی توبہاس وقت تک قبول نہ ہوتیں جب تک کہ ہارے پیارے آ قاجناب احرمجتبی محمصطفی صلی الله علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہ کیا۔ كيا آپ كومعلوم نهيس كه حضرت آدم عليه الصلوة والسلام اوران كي زوجه محتر مه حضرت حوارضي الله تعالى عنها جنت مين رہنے اور جنت كى سير وتفريح كرتے۔اللّٰدنے ان سے ارشا دفر مایا تھا: "يَا آدَمُ اسُكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ " اے آ دم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں۔ "وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيثُ شِئْتُمَا" اوراس میں سے جو چیز جا ہیں من پسند کھا تیں۔ "وَلَا تَقُرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينُ" کیکن اے آ دم وحوا اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہتم دونوں حد سے گزرنے والوں میں سے ہوجاؤ گے۔ محترم حاضرین کرام! حضرت آ دم وحوا دونوں جنت میں رہتے تھے اور جو

محترم حاضرین کرام! حضرت آدم وحوا دونوں جنت میں رہتے تھے اور جو چاہئے کھاتے پینے تھے۔ لیکن ابلیس کے درغلانے سے حضرت آدم وحواسے ایک لغزش ہوئی اور دونوں نے اس درخت کا کھل کھالیا۔ جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان دونوں کو جنت سے زمین پراتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کواپنی لغزش کا شدت سے احساس ہوا اور رو رو کر بارگاہ خدا وندی میں تو بہ و استغفار کرتے

رہے۔ تین سوسال تک روتے رہے گڑ گڑاتے رہے لیکن پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے توبہ و استغفار کو شرف قبولیت حاصل نہ ہوئی۔ پھر ایک دن اچا تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات القا کر دی۔ چنانچہ قرآن کیم میں ارشا دفر مایا:

پی چیران یا میں ارس ورایا.

"فَتَلَقَّی آدَمُ مِن رَّبِهٖ کَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَیٰهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمْ

یعیٰ حضرت آدم علیه السلام نے اپ رب سے چند با تیں سیکھیں پھران کے ذریعہ بارگاہ خداوندی میں تو بہواستغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فر مالی۔ وہ با تیں کون سی تھیں جن کے ذریعہ تو بہول فر مائی۔ مفسرین کرام فر ماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہیں محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے۔ میں خنت کے درواز سے یہ حوروں کی پتلیوں یہ درخت کے پتول پر عش اعظم یہ غرض جنت کے درواز سے یہ حوروں کی پتلیوں یہ درخت کے پتول پر عش اعظم یہ غرض

بعن کے دروار سے پر اوروں کی پر اوروں کے بادر صف سے بول پر اراب کے جہاں پر لا الدالا اللہ ہے دائیں پر محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔حضرت آدم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ بید دات گرامی اللہ کے نزد یک سب سے محبوب ذات ہے۔ اس لیے تو اللہ نے ان کے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ اگر میں ان کے وسیلہ سے تو بہ و است خفار کروں تو یقیدینا رب تیارک و تعالی میری تو بہ قبول فرمائے گا۔

چنانچ حضرت آدم علیه الصلوٰ قو السلام نے ہمارے آقا جناب احمیجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کربارگاہ خداوندی میں اپنی توبہ پیش کی تورب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ تبول فرمالی اور فرمایا:

"إِنَّهُ هُوَ التَّوَّبُ الرَّحِيمُ"

بے شک میں بہت تو بہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم و کرم فرمانے والا ہوں۔بشر طے کہتم لوگ میر ہے محبوب رسول کا وسیلہ لے کرتو بہ کرو۔ محترم حاضرین کرام! طوفان نوح کا واقعہ کون نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اولوالعزم نبی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی موجول سے کشتی ایک زمانۂ دراز تک طوفان میں ہمچکو لے کھاتی رہی۔ پانی کی موجول سے ادھرادھر ہوتی رہی ۔ پائی کی موجول سے ادھرادھر ہوتی رہی ۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہمارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعافر مائی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑی کا مھکانہ ل گیا۔ اور وہ کشتی ساحل مراد سے آگی۔

ان واقعات سے پہتاگتا ہے کہ اللہ نتارک وتعالیٰ ان دعا وُں کوشرف قبولیت بخشا ہے جو ہمارے آقا کے وسیلہ سے کی جاتی ہے۔

اسى كيے حضرت مولا ناروم فرماتے ہيں: \_

اگر نام محمد را نیاوردے شفیع آدم نه آدم مافتے توبه نه نوح از غرق نحبیا لده سے به به مصطفاصل سایہ

یعنی اگر ہمارے آقا جناب احمر مجتبی محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ لیتے تو نہ حضرت آدم کی تو بہ قبول ہوتی اور نہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان میں ڈو بنے سے نجات یاتے۔

محترم حاضرین کرام! الله تبارک وتعالی جو قا درمطلق ہے۔ جوسمیع وبصیر ہے۔جو یاا ختیار ہے۔وہ خودارشا دفر ما تاہے:

"إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا اَرَادَ شَيْعًا أَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونْ"

یعنی اس کا معاملہ تو بیہ ہے وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ

فرما تاہے تو فرما تاہے کہ''ہوجا'' تو وہ چیز ہوجاتی ہے۔

یعیٰ وہ ابیا قادر مطلق ہے کہ براہ راست جو چاہے کرے وہ کسی وسیلہ اور کسی
ذریعہ کامختاج نہیں۔گراس کے باوجود اپناسار احکم اور اپنافر مان اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اور ان کے وسیلے سے اپنے بندوں تک پہنچائے۔
یہاں تک کی اپنی معرفت کے لیے اپنے پیارے دسول کو ہی ذریعہ بنایا۔

چنانچە حدىث قدى مىں ارشا دفر مايا: "كُنْتُ كنزاً مخفياً"

ميںايك جھيا ہواخزانہ تھا

"فَأَحْبَيْتُ أَنُ أَعُوكَ"

تو میں نے جاہا کہ لوگ مجھے پہیانیں لوگ مجھے جانیں لوگوں کو میری معرفت حاصل ہو۔لوگ میری عبادت کریں۔

> "فَخَلَقُتُ نُور مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم" تومیں نے نورمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فر مایا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے اپنی بہجان کرانے کے لیے اپنے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدافر مایا۔اس قادر مطلق نے اپنی پہچان کے لیے پیار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوذر بعداور وسیلہ بنایا۔وہ حاہتا تو براہ راست لوگوں کے دلوں میں اپنی پہیان پیدا کردیتا۔لوگوں تک براہ راست اپنا تھم پہنیادیتا گراس کے باوجودہم دیکھتے ہیں کہاللہ کاساراتھم اورسار نفرامین جوانسانوں تك پہنچ رہے ہیں، وہ پیاررسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہی پہنچ رہے ہیں۔ چنانچەوەفرماتا ج: "قُلَ هُوَاللَّهُ أَحَدُ"

> اے بیاررسول آپ دنیاوالوں سے کہددیں کماللدایک ہے۔ "أَللُّهُ الصَّمَدُ"

> > الله بے نیاز ہے۔

رب بتارک و تعالی ان ساری یا توں کو براہ راست لوگوں کے دل میں ڈال سکتا تھا۔لیکن اس نے بیہ پیند فرمایا کہ میرے سارے احکام جومیرے بندوں تک پہنچیں وہ میرے پیارے رسول کے ذریعیہ پنچیں۔ کیوں کہ اللہ نے ان کواپنا نائب مطلق بنایا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا جاہتا ہے رضائے محمد

محترم حاضرین کرام! غور فرمائیں جب اس قادر مطلق کا تھم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پہنچ رہا ہے تو ہم بے کس اور مجبور بندوں کی دعائیں اور التجائیں بغیر حضور کے وسیلہ سے کیسے پہنچ سکتی ہیں۔

ای لیے تو ارشاد فرمایا: "وَلَوُ أَنَّهُمُ اِذُ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاوُکَ فَاسُتَغُفَرُ واللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا الرَّحِیُمًا"

العنی لوگ اگر گناه کریں تو میرے پیار رسول صلی الله علیہ وسلم کی بارگاه میں آکر اللہ سے تو بہ واستغفار کریں اور میرا پیارا رسول بھی ان کے لیے سفارش کردے اوران کے لیے دعائے مغفرت کردے تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کتی

یمی وجہ تھی کہا کیک بارا یک نوجوان صحافی نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے قربت کرلی اوران کاروز ہٹوٹ گیا۔

دعا نیں قبول فرمانے والا اورمغفرت فرمانے والا ہے۔

چنانچەدە دورے دورے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے آور عرض کی:

"هلکت یا رسول الله" یا رسول الله! میس تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے قربت کرلی اور میر اروزہ ٹوٹ گیا۔

خضور صلى الله عليه وسلم في ارشاً وفرمايا بتم كود ومهيني لگا تارروز ه ركهنا موگا-

انھوں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں ایک روز ہ تو سنجال نہ سکا آپ دو

مهینے کا تھم دے رہے ہیں۔ میں دومہینے کاروز ولگا تارکسے رکھ سکتا ہوں۔

حضور نے ارشاد فرمایا: اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو جاؤ ساٹھ مسکینوں کو کھانا

کھلا دو۔ یہی تمہارے روزے کا کفارہ ہوجائے گا۔

انھوں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے خود کھانے پینے کا کوئی مھاکانانہیں

ہے۔ میں خود بہت غریب ہوں میں کہاں سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاسکتا ہوں۔
ابھی یہ بات ہوہی رہی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں کہیں سے تھجوروں کا تخفہ
آیا۔ حضور نے ان تھجوروں کو دے کر فرمایا: لے جاؤیہ تھجور مدینے کے غریب اور
نادارلوگوں میں تقتیم کردو۔ یہی تمہارے روزے کا کفارہ ہوجائے گا۔

انھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مدینہ میں مجھے سے بڑاغریب اور نا دارکون ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضور مسکرا پڑے اور ارشا دفر مایا: لے جاؤ خود کھالوا ور اپنے بچوں کو کھلا دو بہی تمہارے روزے کا کفارہ ہوجائے گا۔

محترم حاضرین کرام! الله تعالی نے اپنے بندوں کواپنے بیار بے رسول سلی
الله علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام الله
سے جو بھی دعا کرتے وہ حضور کے وسیلہ سے ہی کرتے تھے اور ان کی دعا کیں
مقبول بارگاہ ہوتیں۔اس وقت بھی جب حضور صلی الله علیہ وسلم ایام طفولیت میں
تھے تب بھی حضور ہی کے وسیلے سے لوگ دعا کیں کرتے۔

چنانچہ یہود ونصاری بھی جنگوں میں اپنی فتح ونصرت کے لیے اسی رسول کا وسیلہ اختیار کرتے تھے۔ جس آخری رسول کی آمد کا ذکر ان کی آسانی کتاب توریت اور انجیل میں موجود تھا۔ اور جس رسول کی آمد کی بشارت توریت اور انجیل میں موجود تھا۔ اور جس رسول کی آمد کی بشارت توریت اور انجیل میں تھی وہ ہمارے آقا ومولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔

محترم حاضرین کرام! حضور صلی الله علیه وسلم کے بچپن کا زمانہ ہے اور طفولیت کا دور ہے۔ اس وقت سرز مین عرب پرایک بھیا نک اور زبردست قحط پڑگیا۔ مکہ کے مشرکوں نے سوچا کہ چلوا ہے ان بے جان بنوں سے آہ وفریا دکریں ہوسکتا ہے ہماری فریا درنگ لائے اور ابر دحمت برس پڑے۔

گرایک خوبصورت بوڑھےنے مکہ کے بت پرستوں سے کہا: اے مکہ والو! اس وقت کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم طیل اللہ علیہ السلام کی مقدس نسل سے ایک

شخص موجود ہے۔ جو کعبہ کا متو لی بھی ہےاورسجا دہشین بھی ۔جس کا نام ابوطالہ ہے چلواس کے پاس جلتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانجے تمام سرداران عرب جناب ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریا دکرنے لگے کہا ہے ابوطالب قحط کی آگ میں سارا عرب جل رہاہے۔ زمینیں چئے چکی ہیں۔جانور یانی کے لیے ترس رہے ہیں۔نسل انسانی یانی اور دانہ نہ ملنے سے سسک سسک کر دم توڑ رہی ہے۔ ہرطرف وریانی اور بربادی کا دور دورہ ہے۔ دکھی انسانیت پررحم فر مایئے۔ بارش کے لیے دعا فر مایئے۔ مشركين عرب كى فريادس كرجناب ابوطالب كا دل بهرآيا اورفوراً حضورصلي الثدعليه وسلم كولي كرخانة كعبه ميس آئے اور حضور صلى الثدعليه وسلم كوديوار كعبه ہے ٹیک لگا کر بیٹےادیا۔ اور دعا مانگنے میں مشغول ہوئے۔ کہ اے پرور دگار عالم! میرےاں ننھے بھتیج کے وسلے سے باران رحمت بھیج دے۔ ابوطالب دعا کرہی رہے ننھے کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کوآسان کی طرف اٹھا کر جاروں طرف حرکتیں دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرطرف سے رحمت کی گھٹا کیں اٹھیں اور اس زور سے باران رحمت ہوئی کہ سارار مگزار عرب سیراب ہوگیا۔ جنگل اور میدانوں میں ہرطرف یانی ہی یانی نظر آنے لگا۔ چیٹیل ميدان اور بنجرز مين سرسنروشاداب موكئ اورساراعرب خوشيول يع جهوم الها\_ اس واقعہ سے بیمعلوم ہوا کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی جب حضور کا دسیلهاختیار کیانوان کی فریادی<u>ں نی گئیں۔</u> آج بھی جب ہم حضور کا وسیلہ لے کر دعا ئیں کرتے ہیں تو ہماری دعا ئیں مقبول بارگاہ ہوتی ہیں ۔حضور کی ذات گرامی تو بہت بدی چیز ہے۔ان کے غلاموں کا بھی بیرحال ہے کہان غلاموں کو وسیلہ بنا کر جب ہم دعا ئیں ما تکتے ہیں تواللد تبارک و تعالی ان بزرگوں کے وسلے سے جماری دعا ئیں قبول فرما تا ہے۔ چنانچہ ہم تاریخ ہند کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ نے ہندوستان میں چودہ پندرہ بار حملے کیے۔لیکن بھی کا میا بی نہ ہوئی۔ ہندوستان سے نا کام اور نامراد ہوکر ہی واپس ہونا پڑا۔

محمود غزنوی اپنے پیرومرشد حضرت ابوالحسن خرقانی رحمة الله علیه کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے میرے پیرومرشد میں نے ہندوستان پر بار بار حملے کیے گرنا کا می کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔لہٰذا آپ میرے لیے دعا فر مادیں کہ مجھے کا میا بی حاصل ہوجائے۔

حفزت الوالحسن خرقانی رضی الله عنه نے اپنا خرقہ اتارا اور محمود غرنوی کو دیتے ہوئے فرمایا: اے محمود! لواسے اپنے ہاتھ میں رکھا و۔ اور رب تبارک و تعالیٰ سے اس خرقہ کے وسیلہ سے دعا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ تہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ چنا نچہ حضرت محمود غرنوی خرقہ کو اپنے ہاتھ میں لے کربارگاہ خداوندی میں دعاکی کہ اے پروردگار عالم! میر بے پیرومر شد کے خرقہ کے وسیلہ سے ہندستان پر قملہ کیا اور فتح و چنا نچہ اس کے بعد حضرت محمود غرنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور فتح و کامیانی نے ان کے قدم چوم لیے۔

حضرت ابوالحن خرقانی رضی الله تعالی عند نے فرمایا: اے محمودتم نے میر بے خرقہ کی قدر نہ کی۔ اگرتم اس خرقہ کے وسیلہ سے بیدعا کرتے کہ سارا ہندوستان مسلمان ہوجائے تو یقیناً الله تعالیٰ تمام ہندوستانیوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمادیتا۔ محترم حاضرین کرام! کوئی ایسی چیز ہیں جو بغیر حضور کے وسیلہ کے حاصل ہوتی ہو۔

حضور کے وسیلہ سے ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ حضور کے وسیلہ سے قرآن ملا۔

حضور کے وسیلہ سے روز ہملا۔ حضور کے وسیلہ سے روز ہملا۔

حضور کے وسیلہ سے حج وز کو ۃ کے فرائض ملے۔

حضور کے وسیلہ سے وہ نماز جوشب معراج حضور کوعطا ہوئی وہ بچپاس وقت کی تھی کیکن حضرت موسی علیہ السلام اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بچپاس وقت کی نمازیں پانچے وقت کی نمازوں میں محدود ہو گئیں۔ مگر تواب بچپاس وقت کا ہی باقی رہا نے حض سارا کا گنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کی مختاج ہے۔ برادران اسلام! یاد سیجیے کہ اسلامی کشکر حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں برادران اسلام! یاد سیجیے کہ اسلامی کشکر حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں

برادران اسلام بایاد یجیے کہ اسلام سیر مطرت حالد بن ولیدی سپیسالاری بارش پرچم اسلام بلند کرنے کے لیے سردھر کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ تیروں کی بارش ہور ہی ہے۔ تلواروں کی چک سے آنکھیں خیرہ ہور ہی ہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے پورامیدان جنگ لرزرہاہے۔ اسلامی لشکردشمنان اسلام کی فوجوں سے نبرد آزماہے کہ اتنے میں حضرت خالد بن ولید کے سرسے ٹوپی گرگئ۔ اس ٹوپی کی حصولیا بی کے لیے حضرت خالد بن ولید نے دشمنوں پر ایک زبردست، بلغار کردی۔ جس میں پچھ اسلام کے سرفروش بھی شہید ہوگئے۔ بڑے ہی خونریز جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی حاصل کر لی اور سر پرلگالی پھرتھوڑی ہی دیر بعد جنگ کایا نسہ بلے گیا اور فتح و کامیا بی نے مسلمانوں کے قدم چوم لیے۔ جنگ کایا نسہ بلے گیا اور فتح و کامیا بی نے مسلمانوں کے قدم چوم لیے۔

جنگ میں کامیابی کے بعد کچھ مجاہدین نے حضرت خالدین ولیدسے بیہ کہا کہآپ نے اپنی ٹو پی حاصل کرنے کے لیے اتناز بردست حملہ کیوں کیا۔جس کی وجہ سے کچھ مسلمان شہید ہوگئے۔

حضرت خالد بن ولید نے فرمایا: کہ میں نے اپنی ٹوپی حاصل کرنے کے لیے میملہ نہیں کیا تھا بلکہ میری ٹوپی کے استر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک رکھا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری فنخ وکا میا بی کاراز اسی موئے مبارک میں پوشیدہ ہے۔ میر ان بیسوچا کہ اس ٹوپی کے حصول کے لیے پورالشکر کٹوادینا گوارا کر لول گالیکن موئے مبارک کی تو بین گوارا نہ کروں گا۔ پھر انھیں موئے مبارک کی تو بین گوارا نہ کروں گا۔ پھر انھیں موئے مبارک کی تو بین گوارا نہ کروں گا۔ پھر انھیں موئے مبارک کا دسیلہ بنا کر ہر میدان کارزار میں انرتا ہوں اور مجھے پورااعتقاد ہے کہ آھیں

موئے مبارک کے وسیلہ اور برکتول سے ہرمیدان جیت لیا کرتا ہوں۔ محترم حاضرین کرام! اسی لیے رب تبارک وتعالی نے ارشا دفر مایا: "یاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوُا اتَّقُو اللَّهَ وَابْتَغُوُا اِلَیْهِ الْوَسِیْلَةُ".

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواوراس کا وسیلہ اختیار کرو۔

اوریہاں وسیلہ سے مراد جناب سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اوران کے غلاموں کی ذات ہے۔

کچھوہ لوگ جن کے دل دولت ایمان سے خالی ہیں۔وہ کہتے ہیں: یہاں وسیلہ سے مراد ،نماز اورروز ہ اور نیک اعمال ہیں۔

محترم حاضرین! غور فرمایئے۔اگر وسیلہ سے نیک اعمال ہی مراد لیے جاتے تو وہ مسلمان جنوں نے زندگی بھر نیک اعمال نہ کیے۔یا وہ مسلمان جو پیدا ہوتے ہی مرگئے تو ان کے لیے مغفرت کا کیا سبب ہوگا۔

لہذاتشلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں پروسیلہ سے مراد حضور اور ان کے غلاموں کی ذات گرامی ہے۔

محترم حاضرین کرام!کل میدان قیامت میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نه ہوگا۔کوئی کسی کو پیچانتانہ ہوگا۔نفسی کاعالم ہوگا۔ جب ہرنبی اور ہررسول کی زبان پر "اِذْهَبُوُا اِلٰی غَیْرِیُ"کی صدا ہوگی۔اس وفت صرف حضور کے دسیلہ سے ہی اور انھیں کی شفاعت سے مسلمان کو بخش دیا جائے گا۔

اسی کیےامام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: \_

کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری واہ واہ واہ واہ وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمین

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## شان اوليا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمُ اَمَّا بَعُدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْآمِيْنُ الْمَكِيْنُ الْكُرِيْمُ وَنَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ. غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ تقریریں حو ہو ذوق عمل پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوکا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

محترم حاضرین کرام! آیئے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک ومحتار جناب احمر مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارگر بار میں ہدیئے درود پیش میں مدیدے دربارگر بار میں مدید

کریں، پڑھیں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ وَّبَادِكُ وَسَلِّمُ. محترم حاضر مین کرام!رب تبارک وتعالی ارشا دفرما تا ہے کہاے دنیا والوا اے روئے زمین پرزندگی بسر کرنے والو! ہوشیار ہوجاؤ میرے ولیوں کو،میرے محبو بوں کو،میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ،میرے ولی وہ ہیں جو مومن کامل اور متقی کامل ہیں۔

رفیقان گرامی! آج دنیا والول نے عروج وارتقا کی بہت می منزلیں طے کرلی ہیں۔ آج دنیا والول نے نضاؤں کومسخر کرلیا ہے۔ پرندوں کی طرح ہواؤں میں پرواز کرنا، مجھلیوں کی طرح سمندر کا سینہ چیر کرایک ملک کے ساحل سے دوسرے ملک کے ساحل تک محوسفر ہونا، آج بیانسان کا ایک معمولی کا رنامہ ہے۔ چاند کی سرز مین کوا ہے قدموں سے روند دینا اور اپنی فتح ونصرت کا پر چم نصب کرنا ماضی کی واستانیں بن چکی ہیں۔

کیکن آج ان سارے عروج وارتقا کے باوجود انسان سہا ہوا، کرزاں اور ترسال نظر آتا ہے۔ ہرچہرے پڑم والم کی پر چھائیاں نظر آتی ہیں۔ ہرآ دمی خوف ودہشت سے کرزہ براندام ہے۔ غریب مالدار سے ڈررہا ہے۔ مالدارا پنے سے بڑے مالدار سے ڈررہا ہے۔ کرور طاقتور سے خوف زدہ ہے۔ چھوٹا ملک بڑے ملک سے کرزرہا ہے۔ آج دنیا میں سب سے طاقتور ملک امریکہ ہے اور دنیا کے سار رہا ہے۔ آج دنیا میں سب سے طاقتور ملک امریکہ ہے اور دنیا کے سارے ممالک اس کے دست نگر ہے ہوئے ہیں۔

غرض ہر فرد بشر جیران و پر بیثان خوف زدہ اورغم والم کا شکار ہے۔ دنیا والوں نے خوف و دہشت ہے بیجے کے لیے بینٹی کیمیا تجویز کیا کہ اگر خوف و دہشت سے بچنا ہوتو اپنے سے بوئے کی پشت بناہی حاصل کرلوان کے دامن کرم کوتھا م لو توغم والم سے اور خوف و دہشت سے نجات مل جائے گی اسی لیے دنیا کے سارے ممالک اپنے سے بوئے ملکول کے سایتہ کرم میں بناہ لیے ہوئے ہیں اور ان کی جی حضور کی کرنا اپنا شیوہ بنالیا ہے۔

اس تمہید سے بیمعلوم ہوا کہ خوف ودہشت سے نجات اورغم والم سے

چھٹکارااسی وقت حاصل ہوگا جب اپنے سے بردوں کا دامن تھام لیا جائے۔
اب غور فرمائے! کہ اللہ سب سے بردا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ سارے عالم کا پروردگار ہے۔ اس کے سائے کرم میں جوآ جائے جواس کا دوست بن جائے تو اسے دنیا کی کون سی طاقت خوف زدہ کرسکتی ہے۔کون ساغم اسے لاحق ہوسکتا ہے۔

حضرات گرامی! بہت مشہور واقعہ ہے جو بچے بی کی زبان پر ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے کہ جب حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ عندا بنی اعلی تعلیم کے لیے قصبہ جیلان سے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لے کر چلے تو ان کی والدہ کرمہ نے اخراجات کے لیے چالیس دیناران کے پوشین میں سل دیے اور ارشا دفر مایا: کہ بیٹا چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ٹوٹ پڑے گرجھوٹ نہ بولنا۔

اس نفیحت کے ساتھ حضرت شیخ بغداد کے قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہوئے ابھی بیقا فلہ کو گئیر کر، لوٹ مارکا بازار گرم کردیا۔ قافلے کا ہرآ دمی ڈاکوؤں کے خوف سے لرزہ براندام ہے۔ مال ودولت کے لئنے کے خیال سے رنج والم کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ہرآ دمی اپنامال بچانے کے لیے ڈاکوؤں سے جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی ڈاکو ہرایک کی تلاشی لے کران کے مال ودولت کولوٹ رہے ہیں۔اشتے میں ایک ڈاکو حضرت عبدالقادر کے یاس آیا اور یو جھا:

اے نیج! کیا تیرے پاس بھی کچھہے؟ تو حضرت شخ نے فرمایا: بے شک میرے پاس چالیس دینار ہیں، جس کو میری ماں نے میری پوشین میں سل دیا ہے۔ ڈاکو نے میر مجھا کہ یہ بچہ ہم سے مذاق کر رہا ہے اس کو ہماری حیثیت کا اندازہ نہیں بیسوچتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا، اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک دوسرا ڈاکوآیا اس نے بھی بہی پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس ڈاکوکو بھی حضرت نے بہی جواب دیا وہ بھی سمجھا بچہ مذاق کر رہا ہے، غرض اس طرح چالیس ڈاکو کے بعدد گیرے آتے رہے اوران سے سوال کرتے رہے وہ سب کو یہی جواب دیتے رہے۔

ذراغورفرمائے! کہ ہرآدی ڈاکوؤں کے خوف سے لرزہ براندام ہے مال جانے کے غم میں رنج والم کی تصویر بنا ہوا ہے، جھوٹ بول بول کراپنے مال و دولت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جبکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جوابھی بچے ہیں بلاخوف وخطر سے بولتے جارہے ہیں۔ حالانکہ بچاتو کتے اور بلی سے خوف زدہ ہوجاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانوروں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن غوث اعظم ہیں کہانی ہے جو فی کا مظاہرہ فر مارہے ہیں۔

آ کین جوال مردال حق گوئی ویے باکی اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روباہی

ڈاکوؤں نے جب لوٹ مار سے فرصت پائی۔سارا مال ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے اکٹھا کیا گیا اور اسے آپس میں تقسیم کرنا چاہا تو ایک ڈاکو نے اپنے سردار سے حضرت شیخ کا واقعہ بیان کیا اور اس واقعہ کی تصدیق دوسرے ڈاکوؤں نے بھی کی کہ سردار وہ بچہ ہے لیکن ہم سے خوف زدہ نظر نہیں آتا اور کہتا ہے کہ میری یوستین میں جالیس دینار سلے ہوئے ہیں۔

سردارنے کہا:اس بچے کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے ،ڈاکوؤں نے انہیں پکڑ کر سردار کے سامنے پیش کیا۔

سردارنے بوجھا: کیوں بچتمہارے پاس کچھہے؟ تو حضرت شیخ عبدالقادر نے فرمایا: بے شک میرے پاس جالیس دینار ہیں جنہیں جلنے وفت میری ماں نے میر ہے ٹرچ کے لیے میری پوشین میں سل دیئے تھے۔ سردار نے حکم ویا اس بچے کی پوشین اتار کراس کی تلاشی لی جائے۔ ڈاکوؤں نے پوشین انر واکراس کے استر سے جالیس دینار برآ مدکر لیے۔

سردار نے کہا: بیج تم نے سی بول کریہ مصیبت اپنے سر کیوں مول لی؟ تم جا ہے تو بیدوینار بچالیتے۔

حصرت شیخ عبدالقادر نے فرمایا: کہ اے سردارس لوا کہ چلتے وقت میری مال نے مجھے سے بیدوعدہ لیا تھا کہ بیٹا پھھ بھی ہوجائے حق وصدافت سے کام لیتے رہنا اور مجھوٹ نہ بولنا۔لہذاتم ہی ہتاؤ کہ جالیس دینار کی حقیر رقم کے لیے اپنی والدہ سے کیا ہواوعدہ کیسے توڑ دیتا؟

ا تناسننا تھا کہ سردار کے دل میں ایک ہلچل پیدا ہوئی ، ایک انقلاب آگیا، ول نے آواز دی: اے سردار! اس نچے نے اپی والدہ سے کیے ہوئے وعدہ کی کیسے حفاظت کی تم نے بھی تو روز ازل اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے پروردگار عالم دنیا میں جانے کے بعد تیری فرما نبرداری میں زندگی گزاروں گا اور اس عہد کی حفاظت کروں گا ۔لیکن ہائے افسوس! میں نے اس عہد کا بھی پاس ولحاظ نہیں کیا اوراللہ کی نافر مانی میں زندگی گزار تار ہا۔

سردار نے کہا: اے بچے! اپناہاتھ لاؤ میں تمہارے ہاتھ پرتو بہ کرتا ہوں کہ آج سے شریعت کے خلاف ایک قدم نہاٹھاؤں گااور جووعدہ روزازل میں کیا تھا اس پر کاربندر ہوں گا۔

سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا: اے دوستو! آج سے ہمارے اور تمہارے راستے الگ ہیں،تم جو چاہو کروٹمہیں اختیار ہے، میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔

ان ڈاکوؤں نے جواب دیا:اےسر دار! جب تم گناہ کی تاریک راہوں میں

چل رہے تھے تو ہم تمہارے ساتھ تھے۔

جبتم جہنم کی راہ پر گامزن تھے تو ہم تمہارے ساتھ تھے۔

اوراب جبکہ تم نیک راستے کے مسافر بن گئے اور جنت کی راہ پرآ گئے تو ہم سے کہتے ہوکہ مجھ سے الگ ہوجاؤ۔ہم بھی اس حق پرست بچے کے ہاتھ پر تو بہ

كركے تمہارے ساتھ رہیں گے۔

تاریخ بتاتی ہے کہوہ چالیسوں ڈاکواپنے وفت کے ولی کامل ہوگئے۔

نگاہ ولی میں وہ تا ثیر دلیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دلیکھی

محترم حاضرین!غوث اعظم کی ایک نگاہ نے ڈاکوؤں کی تقذیر بدل دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی کسی سے خوف ز دہ نہیں ہوا کرتے کیوں کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کی پشت بناہی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔

"مَنُ كَانَ لِلَّهِ فَكَانَ اللَّهُ لَهُ "

جوالله كاموجاتا بي والله السكاموجاتا ب-

جب الله تعالى البيخ محبوب بندول كوابيخ وليول كوابنا تقرب عطافر ما تاب

تواللہ اس کا ہاتھ ہوجاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔اس کا پیر ہوجاتا ہے جس

سے وہ چلتا ہے۔اس کی زبان ہوجا تا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔اس کی آتکھیں

بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا

ہے۔ کینی بیسارے اعضاء اللہ کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں۔

الله تعالى اپنے وليوں كواتني طاقت اورا تنااختيار عطافر ماديتا ہے كہ وہ نظام

کا کنات میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتا ہے۔ وہ طوفا نوں کا رخ موڑ دیتا

ہے۔ ہواؤں پراس کی حکومت، فضاؤں پراس کی حکمرانی اور دن ورات پراس کا

قبضه ہوجا تا ہے۔ جب کوئی بندہ اتنا بااختیار اور اتنا طاقتور ہوجائے تو وہ بھلاکسی

سے کیول خوف زدہ ہو۔

جو ان کے منہ سے نگلی وہ بات ہو کے رہی فظ اشاروں میں سب کی نجات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی

محترم حاضرین کرام! کیا آپ کومعلوم نہیں کہ عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اجمیر مقدس کی سر زمین پر رسول کے نائب اور اللہ کی قدرت کے مظہر بن کرتشریف لائے تو اجمیر کے راجہ نے اپنی تمام تو انائیوں اور طاقتوں کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز کی مخالفت کی اور ا بنارعب و دبد بہاور اپنی ہیبت قائم کرنے کی بھر پورکوشش کی ۔ گر حضرت خواجہ غریب نواز پر اس کے رعب وجلال کا کوئی اثر نہ پڑا۔

اجمیر کے راجہ نے بھی انا ساگر کا پانی بند کر کے، بھی زمین سے بے دخل کر کے، بھی زمین سے بے دخل کر کے، بھی اپنے بڑے بڑے بادوگروں کوان پر مسلط کر کے ان کوخوف زدہ کرنا چاہا، مگریداللہ کے ولی رسول کے نورنظر خواجہ غریب نواز راجہ کی تمام طاقتوں اور قوتوں کوئلست فاش دے کراللہ کے دین کا کام کرتے رہے۔

راجہ نے جب ان پر انا ساگر کا پانی بند کیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے
اپنے ایک پیالے میں انا ساگر کا پورا پانی سمیٹ لیا۔ راجہ کے جادوگر جو گی جیپال
نے اپنی جادوگری کا کرتب دکھایا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں
کے ذریعہ اس کے سر پر ٹھوکریں مار مار کراس کی جادوگری کا نشہ اتار دیا اور یہ ظاہر
فرمادیا کہ ہندوستان کا نظام بارگاہ مصطفل سے مجھے عطا کیا گیا ہے، میں اس کی
آب وہوا کا بھی مالک ہوں اور اس کی زمین پر بھی میرا ہی قضہ ہے، یہاں کے
راجہ اور مہاراجہ کا کوئی خوف میرے او پر مسلط نہیں ہوسکتا۔

حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی عطائی طافت وقوت سے بیہ ظاہر فر ما دیا کہ میں اللّٰد کا ولی ہوں اللّٰد کا دوست ہوں اس لیے مجھ پر نہ کسی کا خوف غالب آسکتا ہے اور نہ میں غم والم کا شکار ہوسکتا ہوں۔

محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لوگوں کو اس بات پر تنبیداور ہوشیار کر دیاہے کہ

'' بیمیرے محبوب بندے میرے دوست ہیں اس لیےان پرخوف غالب کرنے کی کوشش نہ کرنا''۔

محترم حاضرین! آپ خوب جانتے ہیں کہ آگاہ اور ہوشیار اس چیز ہے کیا جا تا ہے، جہاں پرخطرہ ہواور فائدہ بھی ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے بحلی کا پاورسپلائی کیا جا تا ہے وہاں پرایک بکس ہوتا ہے جس کے اندر بحل کی سپلائی کے گنکشن ہوتے ہیں۔ اس بکس کے اوپرلال رنگ سے لکھ دیا جا تا ہے: ''ہوشمار ،ساؤدھان''

اس کا مطلب آپ خوب جانے ہیں کہ اس ڈبہ کے اندر بجلی کے سارے کنکشن موجود ہیں۔ اگر اس کے ساتھ چھٹر چھاڑ کی جائے گی اور اسے غلط طریقہ سے استعال کیا جائے گا تو جان چلی جائے گی۔ آن واحد میں اس کو غلط استعال کرنے والا راہی ملک عدم ہوجائے گا اور اگر اسے قاعدہ اور قانون کے مطابق سلیقے اور طریقے سے استعال کیا جائے گا تو اسی بجلی کے ذریعے ہمیں روشنی بھی ملے گی ٹھنڈی ہواؤں کا لطف بھی اٹھا ئیں گے اور اپنی ضروریات کی ساری چیزیں پیدا کرلیں گے۔

اسی طرح اللہ نے فرمایا: کہاہے دنیا والو! ہوشیار ہوجاؤ خبر دار ہوجاؤ کہ بیہ میرے ولی ہیں، میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، اگران کی بارگاہ میں گنتاخ بن کر آؤگے ان کی عظمتوں سے چھیٹر چھاڑ کروگے اوران کی ہزرگی پر

تقیدیں کرو گے تو تمہاراا بمان جانے کا بھی خطرہ ہوگا اور دنیا کی تباہی اور ہربادی بھی لکھ دی جائے گا۔ تہہیں آسان سے تحت الثری میں پہنچا دیا جائے گا اوراگر میں لکھ دی جائے گا اوراگر میں ادب کے سانچے میں ڈھل کرآؤگے ، تواضع اور انکساری کا دامن تھام کرآؤگے ، ان کی عقیدت و محبت کی شمع اپنے دل میں روشن کرکے آؤگے تو تمہیں ان کی بارگاہ سے اولا دبھی ملے گی ، مال بھی ملے گا ، عزت و قار کے پیکر بن جاؤگے ، ان کے ایک اشار ہ ابروسے زمین سے آسان پر پہنچ جاؤگے اورا بمان کی دولت سے مالا مال ہوجاؤگے۔

کویا" اُلَا إِنَّ اُولِیاءَ اللّٰه"کہ کرنسل انسانی کواس بات کا تھم دیدیا گیا ہے کہ میرے ولیوں سے محبت کرواور ان کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ ان پر اپنا رعب ودبد بہ غالب کرنے کی کوشش مت کرو۔ رہنے والم پہنچانے کی جسارت مت کرو۔ کیوں کہ بیمیرے دوست ہیں ان کا تو پچھنہ بگڑے گالیکن تم تباہ وہرباد ہوجاؤگے۔ کیوں کہ بیمیری قدرتوں کے مظہر ہیں۔ بیہ بولتے ہیں تو ان کی زبان سے میری قدرتوں کا ظہار ہوتا ہے۔ بیسنتے ہیں یا پچھکرتے ہیں تو میری دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں تو میری دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔

محرّم حاضرین کرام! ایک مرتبه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جمعه کے دن مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دے رہے ہیں اور مدیئے سے چار سوکلومیٹر دور مقام نہا وند میں ایک اسلامی لشکر حضرت سارید کی سپہ سالاری میں مصروف جنگ ہے ادھر حضرت فاروق اعظم نے خطبہ دیتے دیتے ارشا دفر مایا:
"یَا سَادِیَةُ اَلْجَبَلُ یَا سَادِیَةُ اَلْجَبَلُ"

اے ساریہ! بہاڑی طرف دیکھو۔اے ساریہ! بہاڑی طرف دیکھو۔ مسجد نبوی میں تمام حاضرین حیرت واستعجاب میں پڑھکے کہآخریہ کیا معاملہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں حضرت ساریہ کوآ واز دی جارہی ہے۔حضرت ساریہ تو بہاں سے جارسوکلومیٹر دورمقام نہاوند میں عظمت اسلام کا پرچم اہرانے کے لیے اپنے سر فروش کشکر کے ساتھ داد شجاعت دے رہے ہوں گے۔ تلواریں چمک رہی ہوں گا۔
تیروں کی برسات ہورہی ہوگا۔ گھوڑ دن کی ٹاپوں سے زمین کا سینہ دہال رہا ہوگا۔
لوگ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہوں گے اور حضرت عمریہاں حضرت ساریہ کو آواز دے رہے ہیں۔ بڑے تجب کی بات ہے کہ اتنی دور سے ان کو کیوں پکارا جا رہا ہوگا۔
م حضرت عمر کے رعب وجلال کی وجہ سے لوگوں کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔
ج گر حضرت عمر کے رعب وجلال کی وجہ سے لوگوں کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔
ج شکر حضرت عمر کے بعد حضرت ساریہ جنگ فتح کر کے اسلام کا پرچم اہرا کے جند ہی دنوں کے بعد حضرت ساریہ جنگ فتح کر کے اسلام کا پرچم اہرا کے ایک ساتھ مدینہ واپس آئے لوگوں نے آگے بڑھ کر پرزور استقبال کیا اور فتح وظفر کی مبارک با دپیش کی۔
اور فتح وظفر کی مبارک با دپیش کی۔

کے واوگوں نے حضرت سار بیرضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا: کہا سے ساریہ! بی تو بتاؤ کہ جمعہ کا دن ہے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوکر حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور درمیان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں: اے ساریہ! پہاڑ کی طرف دیکھو۔اے ساریہ! پہاڑکی طرف دیکھو۔آخریہ کیا معاملہ تھا؟

حضرت ساریہ نے لوگوں کو بردی جمرت کے ساتھ یہ بتایا: کہ اے دوستو!

میں خودسوچ رہاتھا کہ آخر میدان کارزارگرم ہے، گھسان کی جنگ ہورہی ہے کہ
اسنے میں کسی نے مجھے پکارا کہ اے ساریہ بہاڑ کی طرف دیکھو۔ میں نے پیچھے مڑ
کر بہاڑ کی طرف دیکھا تو میں دہشت زدہ ہوکررہ گیا۔ کیوں کہ میر سے لشکر کے
پیچھے بہاڑ کی جانب سے دشمنوں کا ایک زبر دست لشکر نمودار ہوا۔ ہمارے آگے
بھی دشمن کالشکراور پیچھے بھی دشمن کا ایک لشکر قریب تھا کہ ہمیں بید دنوں لشکر چکی
کے پاٹ کی طرح پیس کررکھ دیتا اور ہم ذالت ورسوائی کے ساتھ شکست فاش کھا
جاتے۔ میں نے فوراً اپنے لشکر کے دوجھے کیے ایک جھے کو آگے بوٹھایا، دوسرے
والے لشکر کو پیچھے کی طرف جملہ کرنے کا تھم دیا۔ معرکہ کارزارگرم ہوگیا۔ دشمنان

اسلام تدنیخ ہوگئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دشمنوں کے اس عظیم کشکر پر غالب آگئے۔فنخ ونصرت نے ہمارےقدم چوم لیے۔

حضرت ساریہ نے ارشاد فرمایا: اے رسول اکرم کے پیادے صحابیو! میں سوچ رہا تھا اور جیرت میں تھا کہ آخریہ مجھے کون پکار رہا ہے؟ مجھے ہیں نے آواز دی ہے؟ آجھے میں تھا کہ آخریہ مجھے آواز دینے والے حضرت عمر فاروق سے جو مجد نبوی کے منبر سے مجھے پکار رہے ہیں اور میں چارسوکلومیٹر کی دوری پر ان کی آواز سن رہا ہوں۔

محترم حاضرین کرام! غور فرمایئے کہ اللہ ورسول کے محبوبوں کی بیہ مقد س ذات نظام کا ئنات میں کس قدر دخیل ہیں کہ آ واز مدینے سے دی جارہی ہے اور بغیر کسی وسلے اور ذریعے کے چارسو کلومیٹر دور سے سنی جارہی ہے اور جب کوئی بندہ اللہ کی قدرت سے اتنا با اختیار اور با اقتدار ہوجائے گا تو اس کو کسی کا خوف کیوں ہوگا؟ اور کسی بات سے رنج والم کا شکار کیوں ہوگا؟۔

اسى لياللد كرسول في ارشا وفرمايا:

"مَنُ كَانَ لِلَّهِ فَكَانَ اللَّهُ لَهُ"

جوالله کا ہوجا تا ہے تواللہ اس کا ہوجا تا ہے۔

ان ولیول کی شان بیہوتی ہے وہ جو پھرکرتے ہیں وہ صرف اللہ اوراس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا ہر قدم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہیں اٹھتا ہے۔ ان کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی کرامتوں کے ذریعے لوگوں پر اپنارعب نہیں جمانا چاہتے۔ ان کا مقصد صرف بیہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت وفر ما نبرداری کرے اور حضور کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لیے گذار ہے۔ محترم حاضرین کرام! ایک بارایک دریا کے کنارے حضرت رابعہ بصریبا پنا

مصلیٰ بچھا کرنماز میںمصروف ہیں کہاتنے میں اس راہ سے حضرت حسن بھری کا گذر ہوا تو دیکھا کہ حضرت رابعہ بھریہ دریا کے کنار ہے مصلیٰ بچھا کرنماز ادا کر رہی ہیں۔تو حضرت حسن بھری نے اپنی عظمت و برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنا مصلیٰ حضرت رابعہ بصریہ کے آگے دریا کے یانی پر بچھا کرنماز شروع کردی۔ حفرت رابعہ بھریدنے جب حفرت حسن بھری کو یانی یرمصلی بچھا کرنماز پڑھتے دیکھا توان کوجلال آگیا اورانھوں نے اپنامصلی حضرت حسن بھڑی کے آگے ہوا یر بچھا کرنماز نثروع کردی۔نماز یوری کر کےسلام پھیر کرحفزت حسن بھری ہے ارشاد فرمایا: اے حسن! یانی برمصلی بچھا کرنماز برم هنا اور ہوا برمصلی بچھا کرنماز ادا کرنا پیرکوئی کمال کی بات نہیں ہے۔اگر یانی پرمصلی بچھانا کمال ہوتا تو ہم سے زیادہ با کمال تو محصلیاں ہوتی ہیں کیوں کہوہ اپنی بوری زندگی یانی میں گذار دیتی ہیں۔اگر ہوا پر مصلیٰ بچھانا کمال ہوتا تو ہم سے زیادہ با کمال تو پر ندے ہوتے ہیں جو ہردم ہواؤں میں برواز کرتے ہیں۔ کمال تو صرف بیہے کہ اللہ کی عبادت میں ا بنی زندگی گذاری جائے اوراللہ کی خوشنو دی کواپنانصب انعین بنالیں۔

اس واقعہ سے بیرثابت ہوگیا کہ جواللہ والا ہوتا ہے اس کی حکمر انی ہوا پر بھی ہوتی ہے اور یانی پر بھی۔

چنانچہ بنج کے بادشاہ حضرت ابراہیم ادہم بلخی رضی اللہ تعالی عنہ جودن میں حکومت کا کام دیکھتے تھے۔ حکومت کا کام دیکھتے تھے اور رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے تھے۔ جن کی حکمرانی کا دید بہ ہرانسان کے دل پر قائم تھا۔جوعدل وانصاف کے پیکر تھے اور زمدوا تقاکے علم بردار۔

ایک مرتبہ رات میں اپنے کل کی حجت پر عبادت میں مصروف تھے کہ اچا نک انہیں ایک آدمی کی حجت پر عبادت میں مصلے پر بیٹھے بیٹھے اچا نک انہیں ایک آدمی کی حجت پر ٹہلتا ہوا نظر آیا آپ نے مصلے پر بیٹھے بیٹھے آواز دی کہ کون محض ہے اور یہاں کیول ٹہل رہا ہے؟

اس نے جواب دیا: عالم پناہ میرااونٹ کھو گیا ہے۔اسی کو تلاش کرنے میر آپ کے ل کی حبیت پرآیا ہوں۔ حصرت ابراہیم ادہم بکنی نے فر مایا: بے وقو ف آ دمی پیشہنشاہ وفت کامحل ہے یہاں کوئی پرندہ میری اجازت کے بغیر پرنہیں مارسکتا۔ پھرتمہار ااونٹ میرے کل کی حصت پر کیسے آسکتا ہے؟ اگرتمہارااونٹ کھوگیا ہے تواسے سی جنگل میں کسی ریکستان میں یاکسی دریا کے کنارے تلاش کرو،اس محل کی حصت بروہ کیسے آسکتا ہے؟۔ اس مخص نے جواب دیا: کہ حضور والا اگر میراا ونٹ آپ کے کل کی حیجت پر نہیں مل سکتا نوس کیجئے! کہآ یہ خدا کی تلاش میں ہیں اوراس محل میں آپ کوخدا بھی نہیں مل سکتا۔اگر خدا کی جنبو ہے تو تخت شاہی سے دست بر دار ہو جا یئے۔ دنیا داری اور حکمرانی سے ناطرتوڑ دیجئے ۔صرف الله وحدہ لاشریک سے تعلق قائم کر لیجئے۔آپ کوخدامل جائے گا۔اتنا کہہ کروہ مخض نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ادہم بلخی نے سمجھ لیا کہ بیکوئی فرشتہ تھا جومیری ہدایت ورہنمائی کے لیے میرے کل کی حصب برآیا تھا۔ حضرت ابراہیم بنخی نے اسی وقت شاہی لباس اتارا، برانے کپڑے بہنے، گدڑیوں کی ایک بوٹلی تیار کی اور محل کے خفیہ دروازے ہے باہرآئے اور اللہ کی جنتو میں جنگل وبیابان میں خاک چھانے نکل پڑے۔ صبح کے دفت بادشاہ کی مم شدگی کا چرچہ ہوا ہر آ دمی حیران و پریشان کہ حضرت ابراہیم بلخی کہاں گئے۔ حکومت کے کارندوں کی ایک جماعت ان کی تلاش وجنتجو میں نکل پڑی۔ تلاش کرتے کرتے ایک دریا کے کنارے پہنچے دیکھا كه حضرت ابراہيم بنخي يھٹے پرانے كپڑوں ميں ملبوس دريا كے كنار بے بيٹھے ہوئے ایک گدر مسل رہے ہیں۔ کارندوں نے جب ان کی پیر حالت دیکھی ان کی المحمول ميں آنسوا محئے۔ انھوں نے عرض کیا :حضور! ہم سے کیا خطا ہوئی ؟ جوآب ناراض ہوکر کیا

آئے اور اس نا گفتہ بہ حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رعایا پریشان ہے۔ حکومت کا کام رکا ہوا ہے۔ ہرآ دمی آپ کی جدائی سے ثم والم کی تصویر بنا ہوا ہے۔ چلئے تخت شاہی سنجالیے۔

حضرت ابراہیم بلخی نے ارشادفر مایا: اے حکومت کے کارندو! جاؤ کسی کواپنا بادشاہ بنالواور حکومت کے کاروبار سنجالواور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔

حکومت کے کارندے بھند ہوگئے کہ حضور آپ کو چلنا ہی پڑے گا سارے لوگ آپ کی را ہوں میں آئکھیں بچھائے کھڑے ہیں۔آپ کو چلنا ہی پڑے گا ورنہ ہم لوگ بہاں سے نہ جائیں گے۔

خضرت ابراہیم بکنی نے فرمایا: اگرتم لوگ بصند ہوتو میں ایک شرط پر چلنے کے لیے تیار ہوں اور وہ شرط بیہ ہے کہ بیہ میری سوئی جسے میں دریا میں بھینک رہا ہوں اسے تلاش کر کے مجھے واپس دیدوتو میں واپس چلنے کے لیے تیار ہوں۔

یہ کہ کر حضرت ابراہیم ادہم بلخی نے اپنی سوئی دریا میں بھینک دی۔ اس سوئی کو تلاش کرنے کے لیے ملک کے بڑے بڑے غوطہ خوروں کو بلایا گیا ان لوگوں نے غوطہ لگا کر سوئی تلاش کی دیر تک جبتجو کرتے رہے۔ دریا کی تہ میں سوئی تلاش کرتے رہے۔ دریا کی تہ میں سوئی تلاش کرتے رہے۔ سارے غوطہ خور تھک ہار کر بیٹھ گئے اور اپنی عاجزی اور ناکامی کا اظہار کرنے گئے۔

تب حضرت ابراہیم ادہم بلخی نے ارشاد فرمایا: کہتم لوگ ایک سوئی تلاش
کرنے سے عاجز آگئے اب میری حکمرانی کا عالم دیکھویہ کہتے ہوئے آپ نے
فرمایا: کہا ہے دریا کی مجھلیو! میری سوئی مجھے واپس کر دوا تنا کہنا تھا کہ پانی کی سطح
پر بے شارمجھلیاں نمودار ہوئیں اور ہرایک کے منہ میں سونے کی سوئی لگی ہوئی تھی
حضرت ابراہیم نے فرمایا: اے مجھلیو! مجھکوسونے کی سوئی نہیں بلکہ مجھے اپنی لوہے
کی سوئی جا ہیے۔ اتنا کہنا تھا کہ تمام مجھلیاں یانی میں رویوش ہوگئیں اور تھوڑی ہی

دریے بعدایک بڑی سی مجھلی اپنے منہ میں حضرت ابراہیم ادہم کی سوئی دبائے ہوئے ساحل پر آئی اوراسے خشکی پر پھینک کرساحل پر چلی گئی۔

حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا: اے میرے مصاحبو! کل تک میری حکومت کا دائر ہ صرف انسانوں تک تھااوراب میری حکومت انسانوں کے دل پر اور ہر بحروبر پرہے۔ آج میں جانوروں پر بھی حکمرانی کررہا ہوں میں اتنی بڑی حکومت جھوڑ کراس جھوٹی سی حکومت کولے کرکیا کروں گا۔

محترم حاضرین!اس واقعہ ہے یہ بات کھل کرسامنے آگئ کہ جولوگ اپنی ذات کواللّہ میں فنا کردیتے ہیں تو اللّہ تعالیٰ انہیں بحروبر کا خشک وتر کا شجر وججر کا حکمراں بناریتا ہے"مَنُ کَانَ لِلّٰہِ فَکَانَ اللّٰهُ لَهُ ".

معلوم ہوا کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے حکمراں بنادیا جا تا ہے اوراس کے ول میں اللہ اور رسول کی محبت جاگزیں ہوجاتی ہے تو ایسے لوگوں پرنہ کوئی خوف غالب آتا ہے اور نہ حکومت اور نہ مال واسباب کے چھوٹ جانے کاغم ہوتا ہے۔ ہردم اللہ ان کا مددگار اور ان کا پشت پناہ ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کے ان ولیوں سے مشمنی کرتا ہے وہ دراصل اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔

اسى ليالله تعالى في ارشادفر مايا: صديث قدس ب، فرما تاب: "مَنُ عَادَ لِي وَلِيًّا فآذنتَهُ بِالْحَرُب"

لیعنی جومیرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوجائے۔

دنیا میں کون ہے؟ جواللہ سے جنگ کرسکتا ہے۔ کس کے پاس وہ طاقت ہے۔ کہ اللہ کا چیلنج قبول کرے۔ اللہ کے ولیوں اور دوستوں سے دشمنی کرنے والوں کا انجام ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کوئی دریائے نیل میں غرق ہوا۔

کوئی اپنی بنائی ہوئی جنت میں دھنس کر تباہ و ہرباد ہوگیا۔ کسی کوا بیک معمولی سے مچھرنے جہنم کے حوالے کر دیا۔ تاریخ کے صفحات اس بات کے گواہ ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے ولیوں سے دشمنی مول لی ان کواللہ تعالیٰ نے ایسی سزادی کہ قیامت تک کے لیے عبرت کے نشان بن گئے۔

جرت سے سان بن ایرخ ہند کا مطالعہ سیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت نظام اللہ بن اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تغلق خاندان کا ایک بادشاہ گذراہے۔ جس کا نام غیاث اللہ بن اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے حسد تفا۔ وہ یہ د کیچکر کہ ان کے دربار میں امیر وں ،غریبوں ،فقیروں کا مجمع لگار ہتا ہے۔ عقیدت مندوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ جانثاروں اور فیدا کا روں کا میلا لگار ہتا ہے۔ عقیدت مندوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ جانثاروں اور فیدا کا روں کا میلا لگار ہتا ہے۔ یہ در کیچکر وہ بنج وتا ب کھا تا وہ سوچتا کہ نظام اللہ بن اولیاء کے دربار میں کیوں ہے، جو شان وشوکت ہے اور جو چہل کہل ہے وہ رونق میرے دربار میں کیوں نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک دلی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں گے اس نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک دلی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں گے اس نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک دلی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں گے اس نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک دلی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں گے اس نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک دلی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں گے اس نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک دلی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں گے اس نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک دلی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں گے اس نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک دلی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں گے اس نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک دلی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں۔ اس میں میں السی میں اللہ بن اولیاء موجودر ہیں۔ اس کی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں۔ اس کی میں نظام اللہ بن اولیاء موجودر ہیں۔ اس کی میں اللہ بن اولیاء موجودر ہیں۔ اس کی میں اللہ بی سالم میں اللہ بیں اللہ بین اولیاء موجودر ہیں۔ اس کی میں اللہ بین اللہ بیا کی میں کیں۔

وفت تک میرے در بار کا یہی حال رہے گا۔للہذا انہیں دلی سے نکالنا جا ہیے۔لیکن نکالنے کی ہمت نہ بڑی کہ کہیں ان کے نکالنے سے ملک میں بغاوت نہ پھیل میں میں اور مین میش میں سے سے ماک میں جاتا ہے۔

جائے۔لہذا خاموشی سے بیسب دیکھتار ہتااور جلتار ہتا۔

اسی درمیان بنگال میں بغاوت پھوٹ پڑی غیاث الدین تغلق ایک شکر جرار کے کر بنگال پہنچا اور باغیوں کا سر کچل کرر کھ دیا اورا پنی حکومت کو مشحکم کر کے واپس لوٹا اس نے سوچا کہ اتنی بڑی بغاوت جب میں ختم کرسکتا ہوں تو نظام الدین اولیاء کودلی سے نکال کیوں نہیں سکتا۔

غیاث الدین تغلق فتح کے نشے میں چور ہوکر دلی کی طرف بڑھا اور دلی کے باہرا پنا خیمہ نصب کر کے قیام پذیر ہوا۔ایک قاصد کو بلا کرکہا کہ جاؤ نظام الدین

سے کہہ دو کہ غیاث الدین بنگال فتح کرکے دلی کے دروازے پرآچکا ہے۔ الہذا اے نظام الدین! پی خیریت جا ہے۔ الہذا اے نظام الدین! پی خیریت جا ہے ہوتو بادشاہ کودلی میں آنے سے پہلے پہلے دلی کوایٹ وجود سے خالی کر دو۔ ورنہ اگر غیاث الدین آگیا تو بہت ہی ذلت ورسوائی کے ساتھ آپ کودلی سے نکال دےگا۔

قاصد بادشاہ کا بیہ پیغام لے کر بڑے جاہ وجلال کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوااور کہا: کہ حضور! میں غیاث الدین تغلق کا قاصد ہول۔شاہی فرمان لے کرآیا ہوں۔ بادشاہ وفت کا حکم ہے کہ بادشاہ وفت کو دلی میں داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ دلی چھوڑ دیں ورنہ بادشاہ آکرآپ کو ذلیل وخوار بھی کرے گااور رسوا کر کے آپ کو ملک سے نکال دے گا۔

بادشاہ وفت کا سفیر بادشاہ کا غیظ وغضب میں ڈوبا ہوا فرمان سنار ہاہے گر حضرت نظام الدین اولیاء نہ گھبرائے نہ ڈریے اور نہ اس حکم سے لرزہ بر اندام ہوئے۔ بلکہ اس کے برخلاف حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللّٰدعلیہ مسکرا رہے ہیں۔ان کے ہونٹوں پڑبسم کی بجلیاں کوندر ہی ہیں۔

آپ نے فرمایا: اے قاصد! تم نے فرمال روائے وقت کا تھم سنادیا۔ جاؤاور میرا پیغام بھی اس کوسنا دو۔اس سے کہددینا کہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہے کہ '' ہنوز دلی دوراست'' یعنی ابھی دلی دور ہے۔

قاصد بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہا حضور آپ کا فرمان سن کر حضرت نظام الدین اولیاء سکرانے گے اور کہا کہ جاؤ جاکر کہدو کہ ابھی دلی دور ہے۔
اتنا سنینا تھا بادشاہ تلملا اٹھا۔ چہرہ آگ بگولہ ہوگیا۔ آنکھوں سے شعلے نگلنے گئے۔ غصے ہی کے عالم میں وہ اپنے خیمے کی حجبت پر چڑھ گیا اور ٹہلنے لگا کہ اچا تک خیمے کی طنا ہیں ٹوٹیس اور آن واحد میں غیاث الدین تغلق خیمے کی حجبت اچا تک خیمے کی حجبت سے گرااور دم تو ٹر دیا۔

حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمادیا تھا کہ ابھی دلی دور ہے تو قیامت تک کے لیے غیاث الدین تغلق کے لیے دلی دور ہوگئی۔اورغور کرنے کی بات ہے کہ بیج حملہ کئی سوسال پہلے حضرت نظام الدین اولیاء کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا لیکن آج تک لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے۔

معلوم ہوا کہ ولیوں کی زبان سے ادا ہونے والا جملہ اور ایک ایک لفظ زندہ جاوید ہوجا تا ہے۔

معلوم ہوا کہ غیاث الدین تغلق کی بیہ جنگ حضرت نظام الدین اولیاء سے نہ خصی بلکہ بیہ اللہ سے تھی اور اللہ سے جنگ کرنے والا تباہی و بربادی کے غارمیں دفن ہوجا تا ہے۔ارشادگرامی ہے:

"اَلْآ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خُوثٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونْ" يعنى ہوشيار ہوجاؤ كماللہ كے وليوں كونہ كوئى خوف ہےنہ كوئى ثم\_

محترم حاضرین! بیغور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا کے لوگ جب ممکین اور خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آخر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آخر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے جب غور کیا تو ہمیں بیسمجھ میں آیا کہ غم اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی بیاری اور محبوب چیز جدا ہوجائے۔ جیسے اگر کسی کا بیارا بچ فوت ہوجائے وہ روتا ہے۔ وہ روتا ہے بیارا بچ فوت ہوجائے تو اس کوا پنے محبوب بیچ کی جدائی کاغم ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے بیارا بی فوت ہوجائے تو اس کوا پنے محبوب نے کی جدائی کاغم ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے بیارا بی فوت ہوجائے تو اس کی بیاری اولا دجدا ہوگئی اور جس سے محبت نہ ہواس کی جدائی ہے۔ کیوں کہ اس سے اس کی بیاری اولا دجدا ہوگئی اور جس سے محبت نہ ہواس کی جدائی ہے۔ کیوں کہ اس سے محبت نہ ہواس کی جدائی ہے۔ کیوں کہ اس سے اس کی بیاری اولا دجدا ہوگئی اور جس سے محبت نہ ہواس کی جدائی سے کوئی اثر نہیں بڑتا۔

معلوم ہوا کئم والم محبوب شی کے جدا ہونے سے ہوتا ہے اورخوف اس لیے ہوتا ہے اورخوف اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آ دمی بیہ جان جائے کہ فلال آ دمی مجھ سے طاقتور ہے۔ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کمزور آ دمی اس طاقتور آ دمی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور اس کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے

كە" أَلَّذِيُنَ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونْ الْمِيْنِ ولى دە ، وتى بىل جومون كامل ، وت بىل اور متى كامل ، وتى بىل ـ

ابغور يجيئ إكمون كامل كس كوكهتي بين؟

حضور نے ارشادفر مایا: "لَا یُوٹْمِنُ أَحَدُ کُمْ حَتّی أَکُوْنَ أَحَبٌ اِلَیْهِ مِن وَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِینْ "لِعِنی کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والدین سے زیادہ

اس کے بال بچوں سے زیادہ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہوجائے۔

معلوم ہوا کہ مومن کامل کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ذات ہے وہ محبوب الرکوئی ذات ہے۔ اگر کوئی سب سے زیادہ پیارا ہے تو وہ اللہ کا پیارا رسول ہے۔ ایک مومن کامل اپناتن من دھن سب کچھ قربان کر کے سب کچھ اپرار سول ہے ۔ ایک مومن کامل اپناتن من دھن سب کچھ قربان کر کے سب کچھ الا مال ہوجاتا اپنے پیار بے رسول کے قدم ناز پر قربان کر کے سکون کی دولت سے مالا مال ہوجاتا ہے۔ سب سے بڑے مم کی بات مومن کامل کے نزد یک حضور کا جدا ہوجانا ہے۔ اس لیر تہ ہم وہ مکھتر ہیں کہ ہے نہ دی کہ میں خرمشوں ہوگئی ہی

اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں بیخبر مشہور ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے۔ تو بچھلوگوں نے کہا کہ جب حضور ہی نہ رہیں تو ہم جی کے کیا کریں گے۔اپنی تلواریں بچینک دیں اور جام شہادت نوش فر مالیا۔ بچھوہ تھے جنہوں نے حضور کی شہادت کی خبر سنتے ہی سر دھڑکی بازی لگا دی اور اپنی جان قدم ناز پر قربان کر دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ:

حسن بوسف ہے کٹیں مصر میں انگشت زناں سر کٹاتے ہیں ترے نام پیہ مردان عرب حضور کی شہادت کی خبر جب مدینے تک پہنچی تو حضور کی ایک عاشق عورت حضور کی محبت میں سرشار ہوکرا حد کی طرف دوڑ پڑی ،راستے میں کسی نے روکا اور کہا: کہاں جارہی ہو؟ تمہارا بیٹا شہید ہوگیا ہے۔

اس نے کہا:"إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ" بية بناؤ كه حضور كاكيا حال ہے؟ اورآ كے برطی کسی نے کہا: تيراباب شہيد ہو گيا ہے۔

اس نے کہا:"اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيُهِ دَاجِعُونُ" بيتو بتاؤ حضور کا کيا حال ہے؟ اورآ کے برطی کسی نے کہا: تيرا بھائی شہيد ہوگيا ہے۔

وہ عاشقہ رشتہ داروں کی شہادت کی خبر سنتی رہی اورلوگوں ہے حضور کا حال پوچھتی رہی۔ پوچھتے ہوئے میدان کارزار تک پہنچ گئی۔کسی نے بتایا :حضور زندہ ہیں بقید حیات ہیں۔

اس عورت نے کہا: لے چلو مجھے میں اپنے پیار بے رسول کواپنی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتی ہوں۔ بارگاہ رسالت میں پہنچنے کے بعد حضور کے جلو ہُ زیبا پر نظر پڑتے ہی بے اختیار یکاراٹھی:

> میراشو ہرشہید ہوا مجھے کوئی غمنہیں۔ میراباپ قربان ہوا مجھے کوئی غمنہیں۔ میرابھائی قربان ہوا کوئی رنج وغمنہیں۔

روح کا ئنات تو زندہ ہیں۔حاصل ایمان تو زندہ ہیں۔جن کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔

تراغم رہے سلامت مجھے کچھ کی نہیں ہے اس واقعے سے پیۃ چل گیا کہ مومن وہ ہے جس کے نزدیک حضور کی ذات سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ لہذاا سے کتنا بھی نقضان پہنچ جائے اسے کوئی غم نہ ہوگا۔ کیوں کہ سب سے زیادہ تو محبوب حضور کی ذات گرامی ہے۔ کوئی غم نہ ہوگا۔ کیوں کہ سب سے زیادہ تو ہیں۔ تو اللہ کا ولی جب موشن اسی لیے لوگ ان کے نام پر گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی جب موشن کا لیے اور اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی ہے تو سب کامل ہے اور اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی ہے تو سب

کھے چلاجائے اسٹے منہ ہوگا ہی لیے شاعر کہتا ہے:۔

پھر چلاجائے اسٹے منہ ہوگا ہی لیے شاعر کہتا ہے:۔

لیکن نہ پھیٹے ہاتھ سے دامان محمد

اور خوف زدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ دہ متی ہوتا ہے اور متی اسے کہتے ہیں جس کے دل میں صرف خدا کا خوف ہوگا وہ جس کے دل میں صرف خدا کا خوف ہوگا وہ جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہوگا وہ ہرا یک ہوگا وہ ہرا یک سے خوف زدہ ہوگا اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہوگا وہ ہرا یک سے خوف زدہ ہوگا۔ کیوں کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ساجا تا ہے اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں۔ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہی ہرشے پر قادر ہے اور جب اس قادر مطلق نے مجھے کو اپنا محبوب اور ولی بنالیا ہے تو وہ ہرمجاذ پر اور ہرقد م پر میری حفاظت فرمانے والا ہے اور اس نے مجھے کو بنائی ہوتا ہوں تبدیلی کروں۔

بنالیا ہے تو وہ ہرمجاذ پر اور ہرقد م پر میری حفاظت فرمانے اللا ہے اور اس نے مجھے کو بنائی اختیار بنادیا ہے کہ میں نظام کا نئات میں جو جا ہوں تبدیلی کروں۔

ُ اللّٰہ کے ولی کے ایک اشارہُ ابرو پروہ چیزیں بھی عالم وجود میں آ جاتی ہیں جن کا وجودعقلاً محال ہوتا ہے۔

## صوت ہادی

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنُصِلِّى عَلَى حَبِيبِهِ الْكَرِيمُ اَمَّا بَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ
بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمُ
الْآتُرُفَعُوا اَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي
الْآتُرُفَعُوا اَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْاَمِيْنُ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ.
الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ.

سب سے پہلے ہم اور آپ سب الکر آفاب ہدایت ماہتاب نبوت جناب احر مجتنی محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اقدی میں درود شریف پیش کریں۔
اکٹھ مُسلِ عَلی سَیدَنَا مَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَبَادِکُ وَسَلِمُ صَلاةً وَّسَلامًا عَلَیْکَ یَادَسُولَ اللّٰهُ.

حضرات گرامی! الله رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب احریجتی محمطفی صلی الله علیہ وسلم کوسب سے ظیم سب سے بلند وبالا اور سب سے ارفع واعلیٰ بنا کر دنیا میں مبعوث فر مایا اور آپ ہی کو باعث تخلیق کا تنات بنایا۔ لہذا ہم اور آپ، یہ زمین کا فرش، یہ آسان کا شامیانہ، یہ درختوں کی لمبی لمبی قطاری، یہ سمندروں اور اس کی اٹھتی ہوئی لہریں، یہ نور آفناب و ماہتاب اور آسان میں یہ جگگاتے ستارے ، غرض یہ ساری کا تنات آپ ہی کی وجہ سے عالم وجود میں آئے۔ اللہ نے ستارے ، کوکشور رسالت کا تا جدار بنایا اور آپ کوساری خوبیاں ساری اللہ نے آپ کوکشور رسالت کا تا جدار بنایا اور آپ کوساری خوبیاں ساری

عظمتیں عطافر مائی ہیں اور آپ کو اپنانا ئب مطلق بنا کرسارے عالم میں بیاعلان فرمادیا کہ میرے رسول کی اطاعت وفرمانبرداری میرا حکم میرا حکم ہے میرے رسول کی اطاعت وفرمانبرداری ہے میرے پیارے رسول کی بارگاہ کا نافرمان میرا نافرمان ہے اس لیے تمام عالم انسانیت کو بیا حکم دیا گیا کہ ان کی اطاعت کردیبی میری بندگی ہوگی۔

حضرات گرامی! الله تبارک وتعالی نے آپ کا ذکر اتنا بلند فر مایا که زمین وآسان میں ہر جگہ آپ کا ذکر ہور ہا ہے آپ کی عظمتوں کو انتہا تک پہنچانے کے لیے اعلان فر مادیا کہ جب ان کا اخلاق بلند ہے ان کا ذکر بلند ہے ان کی ذات بلند ہے ان کے جزات بلند ہیں لہذا ان کی آ داز بھی ساری آ داز دں پر بلندر ہے گی اس لیے تھم دے دیا:

"لَاتُرُفَعُوا اَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي"

لیعنی اے مسلمانو! اپنی آ واز کومیرے پیارے رسول کی آ واز پر بلندنہ کرو۔ ان کی بارگاہ میں آ وُتو ادب کے سانچے میں ڈھل کر آ وُورنہ تم سے دولت ایمان چھین کی جائے گی اور تہہیں احساس بھی نہ ہوگا۔

لہذامسلمانو! جب آپ کی آوازگواللہ نے بلندفر مایا تواس آواز کودنیا کی کوئی طاقت دبانہیں سکتی، بیروہ آواز ہے جومشرق میں بھی سنی جائے گی اور مغرب میں بھی ،شال میں بھی سنی جائے گی اور جنوب میں بھی۔

محترم حاضرین! عرب کی سرزمین ایسی زرخیز سرزمین ہے جہاں ہوئے بورے شعراءاور بوئے بورے ادباء پیداہوئے، جن کی فصاحت وبلاغت اور جن کی زبان آوری کا ڈ نکا چہاردا گل عالم میں نج رہا تھا۔ایک ایک نشست میں فی البدیہ اشعار کے انبارلگانے والے شعراء پیداہوئے جوابینے سامنے ساری دنیا کے لوگوں کو گونگا اور بہرا سجھتے تھے۔ جن کواپنی فصاحت و بلاغت پر بردانا زتھا۔ جو

کسی کی ہجوکرنے پرآتے تو اس کو تحت الثری کا تک پہنچادیے۔ جن کا ایک ایک جملہ ایک ایک اشعار تاریخ کے صفحات میں اپنی جگہ بنالیتے تھے۔

کیکن جب میرے آقا جوفصاحت وبلاغت کے تاجدار ہیں، جن کی آوازکو اللہ نے بلندی عطافر مائی ہے۔انھوں نے جب دنیائے عرب میں اپنی آواز بلند کی اور جب بولنا شروع کیا تو عرب کے بڑے بڑے نصحا اور بلغا کی فصاحت و بلاغت کی دھجیاں اڑا کرر کھ دیں۔

آپ کی زبان مبارک سے اداہونے والی ہر آواز لوگوں کے کانوں کے پردوں سے کراکردل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئیں۔

آپ کی آواز نے دنیا میں وہ انقلاب ہر پاکیا کہ جو آپ کا جانی رحمن تھا جانثار بنما نظر آیا، آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے بولنے والوں کی بولتی بند ہوکررہ گئی۔اسی لیےامام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا:۔

تیرےآگے ہوں ہیں دبے لیخصحا عرب کے بوے بوے کوئی جانے منھ میں زبال نہیں نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں

سرزمین مکہ کے رئیسوں نے اور مشرکین کے سرداروں نے جب ویکھا کہ
آپ کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جارہی ہے اور بیآ واز جس کے کانوں سے
گراتی ہے اس کے دل کوزیر وز برکر کے رکھ دیتی ہے اور وہ اپنے آبائی فد ہب کو
چھوڑ کرآ ہے کی غلامی میں آجا تا ہے۔

الہذاان مشرکوں نے بیمنصوبہ بنایا کہ اب کوئی ان سے بات نہ کرے ، نہ کوئی بات کرے ، نہ کوئی بات کرے ، نہ کوئی بات کرے گانہ ہوگا۔
بات کرے گانہ ان کی آ واز سنے گا اور نہ اپنے آ بائی مذہب سے برگانہ ہوگا۔
جب بیرائے اور بیمنصوبہ مکہ کے رئیسوں نے پاس کرلیا تو اعلان شروع کروایا کہ آج سے کوئی محمد ابن عبد اللہ سے بات نہ کرے اور نہ ان کا کوئی کلام سنے ، اگروہ سامنے سے آتے نظر آئیں لوگ ان سے کتر اکر نظر جھکا کر چلے جائیں۔

ابھی میتحریک چل ہی رہی تھی کہ حج کا موسم آگیا لوگ دور دراز سے حج ا کرنے کے لیے مکہ مرمہ آنے لگے ،مشرکین مکہ نے مکہ میں داخل ہونے والے ہرراستہ پراپنے آ دمی بیٹادیئے تا کہ جو باہر سے حج کے لیے آئیں انہیں بتادیا جائے اور ہوشیار کر دیا جائے کہ مکہ میں ایک بہت بردا جادوگر پیدا ہوگیا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے یا جو بھی اس کی بات س لیتا ہے وہ اس کا غلام ہوجا تا ہے۔ للبذااے باہرے آنے والے حاجیو! آگاہ ہوجاؤ، ہوشیار ہوجاؤاورس لوکہ جس کا نام محد ابن عبد الله ہے اس سے ہرگز بات مت کرنا اور نہ اس کی یا تیں سننا ورندا بنے مذہب سے ہاتھ دھوبیٹھو گے اور اس کے غلام بن کررہ جا ؤ گے۔ ائے باہر سے آنے والو!اگر اپنی آزادی کی سلامتی جائے ہواور این ندہب کی بقاح بتے ہوتو ہوشیار ہوجا و اور ایسے آدمی سے دور رہو۔ محترم حفرات! جج کی سعادت حاصل کرنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی مكه مرمه ميں داخل ہوا جو قادرالكلام شاعر بھى تقااور فصاحت وبلاغت كا تاجدار بھى۔ جس کی شاعری کی دھوم پورے سرز مین عرب میں مجی ہوئی تھی۔ جس کی فصاحت وبلاغت کاڈ نکائج رہاتھا۔ جس کی زباندانی کاسکہ بورے عرب میں چل رہاتھا۔ جواييغ قبيله كاسردار بهى تفايه جس كأنام وطفيل دوسي تقايه جب وہ مکہ میں داخل ہونے لگا تو مشرکین مکہنے اسے روک کرسمجھا یا اور اسے ہوشارگیا کہ: اے طفیل!تم حج کرنے آئے ہو۔ خانه کعبه کی زیارت سے اپنے کوسرفراز کرنے آئے ہو۔ آب زم زم سے ابی تشکی دورکرنے آئے ہو۔

توالے طفیل جاؤ آب زم زم سے پیاس بجھا کراپنے دل کوسکون پہنچاؤ۔ جاؤ خانۂ کعبہ کا طواف اور صفا ومروہ کی سعی کر کے ارکان حج ادا کروعبادت وریاضت کے سلسلہ میں جو جا ہوکرو۔

مگرہم مہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مکہ میں ایک بہت برداجاد وگر، بہت برداساحر اور بہت بردا کا بمن پیدا ہو گیا ہے جو خانۂ کعبہ کے ار دگر در ہتا ہے وہ اتنا بردا جادو گرہے کہ وہ اگر کسی سے بات کرلے یا اس کی آ واز کوئی من لے تو وہ اس کا غلام اور جانثار ہوجا تا ہے اور اپنے آبائی مذہب سے برگشتہ ہوکر اس کا مذہب اختیار کرلیتا ہے۔

اس کیے اے طفیل! ذراہوشیار رہنا کہیں ایسانہ ہو کہ اس کا جادوتمہارے او پربھی کام کرجائے اورتم اپنے مذہب سے ہاتھ دھوبیٹھو۔ جب طفیل دوسی نے مشرکین مکہ کی بیربات سی تو کہا:

اے مکہ والو!

اے میرے خیرخواہو! تمہارا بہت بہت شکریہ کہتم نے مجھے اتنے عظیم خطرے سے آگاہ کردیا اب میں ہوشیار رہونگا ،اس کی آواز کواپنے کانوں تک پہنچنے نہ دوں گا۔

۔ چنانچہ طفیل دوسی جب بھی خانۂ کعبہ کا طواف کرنے جاتے تو اپنے کا نوں میں روئیاں بھر لیتے تا کہ سی کی آ واز کان کے پردوں سے نہ ٹکرائے۔

حسب دستورایک دن طفیل دوسی نے اپنے کانوں میں روئیاں مخوتی اور طواف خانۂ کعبہ کے لیے چل پڑے، مبنح کا وقت ہے، نکہت ونور میں ڈونی ہوئی فضاہے، بڑا ہی پر کیف منظر ہے اور جناب طفیل دوسی ہیں جو خانۂ کعبہ کا طواف کررہے ہیں بیت اللّٰد کا چکرلگارہے ہیں۔

ادھر طفیل دوسی طواف میں مصروف ہیں اور ادھر میرے آتاومولی جناب

سرور کا گنات فخر موجودات صلی الله علیه وسلم حطیم میں نماز فجر ادا کررہے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔

میرے آقاکی تلاوت کی آواز کو طفیل دوسی کے کانوں میں ٹھونسی ہوئی روئیاں نہ روک سکیں، بلکہ یہ بھینی بھینی آواز روئیوں سے چھن چھن کر دل کے نہاں خانوں میں اتر تی چلی گئیں۔

کیونکہ بیہ آواز وہ آواز ہے جس کواللہ نے بلند فرمایا ہے لہذا دنیا کی کوئی طاقت اس آوز پر غالب نہیں آسکتی طفیل دوسی کے کانوں کی روئیوں میں کیا مجال جواس آواز کوروک لے۔

چنانچپاب طفیل دوی کی پوری توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز پر گلی ہوئی ہے اور آپ کی آواز کا ایک ایک لفظ فیل دوسی کے کا نوں کے پردوں سے مکرا کردل کی گہرائیوں میں اتر تا جار ہاہے۔

نہ جانے کب طفیل دوسی کا ہاتھ کا نول تک پہنچا اور کا نول سے روئیاں آہتہ آ آہتہ باہر نکل آئیں۔طفیل دوسی اب پورے دھیان سے حضور کا کلام سنتے جارہی ہے۔ جنودی کا عالم چھاتا جارہا ہے۔

جب حضور نے تلاوت ختم کی تو جناب طفیل دوئی ہوش وحواس کی دنیا میں واپس آئے دل نے آواز دی کہا کے طفیل! جب کلام اتناحسین ہے تو چلود کیھو کہ کلیم کیسا ہے؟۔

چنانچاآپارزتے ہوئے قدموں کے ساتھ حطیم میں داخل ہوئے اور جیسے
ہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زیبا پرنظر پڑی تو بے اختیار پکارا تھے۔
فتم خداکی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔ یہ حسین صورت کسی کا ہن
یا جادوگر کی صورت نہیں ہوسکتی ۔اس روئے زیبا سے تو نور کی کرنیں پھوٹ رہی
ہیں۔اللہ کا جاہ وجلال نظر آرہا ہے۔ یقینا یہ اللہ کے نائب ہیں اس کے پیارے

رسول ہیں خدا کے محبوب نبی ہیں اور کشور رسالت کے تا جدار ہیں اور اسی وقت آپ کلمہ پڑھ کرحضور کے غلاموں میں شامل ہوجاتے ہیں۔

محترم حضرات! ذراغور فرمایئے کہ وہ آواز جسے پوری قوم مل کراپنی پوری طاقت وقوت کے ساتھ دبانا چاہتی ہے، جس آواز پراپنی آواز کوغالب کرنا چاہتی ہے مگر پروردگار عالم اپنے بیارے نبی کی پیاری آواز کوساری آواز وں پرغلبہ عطا فرما تا جار ہاہے اور ساری طاقتیں اور ساری آوازیں خود بخو دوم تو بڑتی جارہی ہیں اور حضور کی آواز ساری آوازیر غالب ہوتی جارہی ہے۔

اس کیے اللہ کا ارشادہ:

"لَاتَرُفَعُوا اَصُوَاتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي"

یعنی اے لوگو! رسول کی آواز براینی آواز بلندنه کرو\_

بيآ وازبلند ہونے كے ليے بيت ہونے كے لينبيں۔

جب بیآیت کریمه نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو برے ادب سے زم اور ہلکی آواز میں گفتگو کرتے کہ ہیں جاری آواز حضور کی

آوازے بلندنہ وجائے ورندایمان کی دولت سے ہم خالی ہوجائیں گے:

چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیاغم

لکین نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد

محترم حاضرین! ایک صحابی تھے جو بہت کم سنا کرتے تھے اور آپ کومعلوم ہے جو کم سنتا ہے وہ زور زور سے با تیں کرتا ہے تو جب بدآ بت کریمہ "الاتو فَعُو ا اَصُو اَتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِی "نازل ہوئی تو انھوں نے بارگاہ رسالت میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ اگر میں نے بلند آ واز میں گفتگو کی تو میرے اعمال ضائع ہوجا ئیں گے اور مجھے خبر بھی نہ ہوگی۔

جب حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كوان كے بارے ميں ميمعلوم مواتو رحمت

عالم نے فرمایا کہ جولوگ اس قتم کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بیٹم ہیں ہے اور آپ نے ان کواپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

محترم حاضرین کرام!الله نتارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں ہلکی سی لغزش بھی گوارہ نہ فر مائی ان کے سامنے اپنی آ واز بلند کرنا تو بہت بڑی

بات ہے حضور کو حجرے کے باہر سے آواز دینے کو بھی پسندنہ فرمایا۔

چنانچ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ جب ایمان لے آئے اور ان کا دل نور ایمانی سے جگمگانے لگاحضور کے عشق ومحبت میں جب بے خود ہونے لگے تو ان کا دل مجل اٹھا کہ چلیں مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر پہنچ کر حضور کے رخ زیبا کی زیارت کر کے آئے کھوں کونوراور دل کوسرور پہنچا کیں اور دل کی بے قراری کوقر ارتصیب ہوجائے۔

چنانچہ شوق دیدار میں بے خود ہو کرلوگوں نے اپنے جسموں پر اسلحہ سجائے اور بڑے مطراق کے ساتھ ارض مقدس مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور کا شانۂ اقدس کے در دازے برحاضر ہوئے۔

لینے میں شرابور ہیں دو پہر کا وقت ہے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں آرام فرمارہ ہیں، قیلولہ کا وقت ہے قبیلہ بنی تمیم کے لوگوں کا دل مجرہ اقدس میں آرام فرمارہ ہیں بیخود ہیں دروازے پر کھڑے ہوکرز ورزورے آوازیں دے رہے ہیں: یارسول اللہ! ہم بڑی دور سے آئے ہیں، دولت ایمان سے مالا مال ہیں، آپ کے عشق ومحبت میں دل مجل رہا ہے، آئکھیں آپ کی زیارت سے دیارت کے لیے بے چین ہیں، باہرتشریف لایئے تا کہ آپ کی زیارت سے ہمارے دلوں کو قرار آجائے آئکھوں کوسکون مل جائے۔

حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کے گوش اقدس میں جب ان کی آواز پینجی آپ بیدار ہو گئے چبر ہُ اقدس پر کبیدگی کے آثار ہیں ایسالگتا ہے کہ بے وقت جگانا حضور کونا گوارگز راہے۔

الله تعالیٰ کواییے پیارے رسول کی بارگاہ میں قبیلہ تمیم کی بیر کت پیندنہ آئی۔ حضرت جبريل امين الله كاحكم نامه لے كرحاضر ہوئے: "إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونْ" لینی وہ لوگ جوعشق ومحبت سے سرشار ہو کر حجرے کے باہر سے آواز دے رہے ہیں اکثر لوگ بے عقل اور جاہل ہیں۔انہیں بارگاہ رسالت کے آ داب سے وا قفیت نہیں اور پھرالٹدنے لوگوں کوحضور کی بارگاہ کے آ داب بتاتے ہوئے ارشادفر مایا: کہا گر وہ لوگ صبر کرتے اورانتظار کرتے کہ حضورخود باہرتشریف لائیں تو پیان کاانتظار کرنا صبر کرناان کے حق میں بہتر ہوتااللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بدوه آداب ہیں جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی اس لیے سی شاعر نے کہا ہے: باخدا ديوانه باشى بامحمه هوشار یعنی اللّٰدی بارگاہ میں دیوانگی چل جائے گی مگر بارگاہ رسول میں ہوشیار ہوکر آؤ۔ حضرت جامی فرماتے ہیں: \_ ادب گاہیست زہر آسال از عرش نازک تر نفس مم کرده می آید جنید و بایزید این جا یمی وجھی کہ مقام صہبامیں جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوئے اقدس پراینا سرمبارک رکھ کرآ رام فر مارہے تھے اور نمازعصر کا وقت ختم ہوتا جار ہاہے حضرت علی کے جذبہ عشق نے بیرآ واز دی کہ :علی!اگرنماز عصر فوت ہوجائے گی تو اس کی قضا ہے۔ لیکن اگر حضور کے آرام میں خلل پڑجائے اس کی قضانہیں۔لہذاحضرت علی نے نمازعصر کوفوت ہونے دی کیکن حضور کے آرام میں خلل پیداکرنا پیند نه فرمایا که اگر آ داب رسول فوت ہوجائے تو اس کی کوئی تضانہیں ہے۔ محترم حاضرین کرام! حضرت حسان بن ثابت انصاری جومد بینهمنورہ کے

فقیہ عصر ہیں اور محدثین کے تاجدار ہیں، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ حاضر ہوکراکشاب فیض کیا کرتے تھے،حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو امام المفسرین ہیں،حضرت حسان بن ثابت انصاری کے شاگر دبھی ہیں ان کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے وہ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ کرآ واز نہ دیتے تھے بلکہ دروازے پر بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے جدبے حضرت حسان بن ثابت انصاری باہر آتے تو کہتے حضور آپ نے آواز کیوں نہ دی؟ وہ فر مایا کرتے کہ ہم کواللہ کی بارگاہ سے اییے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے یہی آ داب بتائے گئے ہیں کہ انہیں آ داز نەدى جائے انہيں يكارانه جائے يہاں تك كەدەخود باہرندآ جائيں تو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی الله عنه حضرت عبدالله ابن عباس کا ہاتھ چوم کیتے۔ حضرت عبداللہ کہتے: حضور پیر کیا کررہے ہیں؟ تو حضرت حسان بن ثابت انصاری فرماتے کہ: خانوادۂ رسول کے لیے ہم کو بارگاہ رسالت سے یہی آ داب سکھائے گئے ہیں۔

اس واقعہ سے بیہ پہنا ہے کہ بزرگوں کے دروازے پر پہنچ کرشور مچا نا ہیہ ادب کے خلاف ہے۔

محترم حاضرین!غورفر مایئے جبحضوراقدس صلی الله علیه وسلم کی آ واز کی پیمظمت ورفعت ہےتو پھران کی ذات اقدس کی کیاعظمت ہوگی۔

کتنے بد بخت ہیں وہ لوگ جوحضور کی ذات اور ان کے علم اور ان کے اختیارات کو بن تقیدوں کا نشانہ بناتے ہیں۔

کتنے بد بخت ہیں وہ لوگ جوحضور کے علم کومجنوں اور پاگل کے علم کے برابر تھہراتے ہیں۔

کتنے بد بخت ہیں وہ لوگ جوحضور کے اختیارا ورا قتد ارکوچیلنج کرتے ہیں۔

جب حضور کی آوازسب کی آوازسے بلند ہے،ان کا اخلاق سب کے اخلاق سے بلند ہے،ان کا علم سب کے علم سے بلند ہے، لہذا ان خوبیوں پر تبعرہ کرنے والے کتنے بڑے گتاخ اور بدطینت ہیں کہ جس کا فیصلہ ہرآ دمی کرسکتا ہے۔
درب تبارک وتعالی نے اپنے پیارے حبیب کو حاکم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا جو شخص حضور کی حاکمیت سے اور ان کے اختیارات سے انکار کرتا ہے وہ مون نہیں ہے۔

جیسا کہ ایک بارایک منافق اورایک یہودی سے کھیت میں پانی ویے کے سلسے میں جھڑا ہوگیا اور یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک بہنچا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بیانات سے یہودی نے کہا کہ:
میرا کھیت نہر سے قریب ہا اوراس کا کھیت میرے کھیت کے بعد ہے، الہذامیرے کھیت کو پانی سے قریب ہونے کی بنیا دیر آبیاشی کا پہلے موقع ملنا چاہیے۔
منافق نے کہا: حضور میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے الہذا مسلمان کو پانی دینے کا پہلے حق ملنا چاہیے۔

حضور نے جب دونوں کا بیان س لیا تو فوراً یہ فیصلہ صادر فر مایا کہ یہودی پہلے اپنے کھیت میں پانی دے گا پھراس کے بعداس کو جواپنے کومسلماں کہتا ہے یانی دینے کاحق حاصل ہوگا۔

حضور کے اس فیصلہ سے منافق تلملااٹھا اور حضور کے اس فیصلہ پر کبیدہ فاطر ہوکر بارگاہ رسول سے باہرآ گیا باہرآنے کے بعد منافق نے یہودی سے کہا:
مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، چلو حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں ان کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کریں گے وہ بڑے انصاف ور ہیں اور بہت بڑے دانش ور ہیں وہ جو فیصلہ کردیں گے وہ میں تتلیم کرلوں گا۔ یہودی نے کہا مجھے تمہارے مسلمان مونے پر تعجب ہے کہ تم اینے رسول کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے جوتم لوگوں کے حاکم

اعلیٰ ہیں۔ منہیں بتاؤسپریم کورٹ میں فیصلہ ہوجانے کے بعد کوئی لُؤرُ کورٹ میں کبھی جاتا ہے؟ بھی جاتا ہے؟ منافق نے کہامیں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں چلوفاروق اعظم سے اس مقدمہ کا فیصلہ کروائیں گے۔

چنانچہ بید دونوں حضرت عمر فاروق کے دروازے پر حاضر ہوئے اور انہیں باہر بلایا منافق نے حضرت عمر فاروق سے کہا: حضور بیس لیجئے میں مسلمان ہوں اور بیا یک یہودی ہے ہم دونوں کا جھگڑا کھیت میں پانی دینے کے سلسلے میں ہے آپ اس بات کو بیش نظر رکھتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں اور بیہ یہودی ہے جو مجھی فیصلہ فر مائیں گے میں اسے تتلیم کرلوں گا۔

یہودی نے عرض کیا: حضور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات میں لیجئے اور وہ بیہ ہے کہ آپ کے دروازے پرآنے سے پہلے ہم بیمقدمہ لےکرآپ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور آپ کے رسول نے میرے قل میں فیصلہ کردیا ہے مگر بیخض مسلمان ہونے کے باوجودان کا فیصلہ شلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تیار نہیں ہے کہتا ہے کہ ہم عمر فاروق سے فیصلہ کرائیں گے۔

اتناسنناتھا کہ حضرت عمر کا تیور بدل گیا آنکھوں سے شعلے برسنے لگے چہرہ سرخ ہوگیا آپ نے خضب کے عالم میں ارشاد فرمایا: تم دونوں یہیں گھہرو میں ابھی آکراس مقدمہ کا فیصلہ کیے دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے آپ اندرتشریف لے گئے اور کھونٹی سے اپنی شمشیر آبدارا گھائی، باہر آئے اور ایک ہی وار میں منافق کا سراس کے تن سے جدا فرمادیا اور فرمایا: لوعمر کا یہ فیصلہ ہے۔

مدینے کے گلیوں میں بیشوراٹھا کہ عمر نے ایک مسلمان کاخون کردیا اور جو آدمی مومن کا خون کردیا اور جو آدمی مومن کا خون کرے اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے: "مَنْ قَتَلَ مُونِ مِنْ کَا خُون کرے اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے: "مَنْ قَتَلَ مُونِ مَا مُنْ مُتَعَمِّدًا فَحَرَانُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِیْنَ فِیْهَا" جوشخص مومن کو قصداً قبل مُونِ مَنْ مَنْ مَیْنَدرہے گا۔ کرے گااس کی جزاجہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔

حضورا کرم نورمجسم صلی الله علیه وسلم نے جب حضرت عمر کے ہاتھوں ایک مومن کے قبل کا واقعہ سنا تو حضرت عمر کوطلب فر مایا اور پوچھا کیوں عمرتم نے کسی مومن کوتل کردیا ہے؟

حضرت عمر نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے کسی مومن کوتل نہیں کیا کیونکہ آپ کے رب کی قتم وہ مخص مومن ہوہی نہیں سکتا جوشخص اپنے جھٹڑوں میں آپ کواپنا حاکم نہ تسلیم کر لے اور آپ کے فیصلہ پراپنا سرتسلیم خم نہ کردے۔

ا تنا کہنا تھا کہ ان کی تائید میں حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ وانتسلیم بارگاہ مصطفیٰ میں وحی الہی لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ کا ارشادگرا می ہے:

"فَلَاوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَبَيْنَهُمُ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّاقَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا"

قتم ہے آپ کے رب ذوالجلال کی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہوہی نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس خطروں میں آپ کو اپنا حاکم نہ تسلیم کرلے اور آپ کے فیصلہ بر اس کے دل میں کوئی کجی ونگی نہ یائے اور آپ کے فیصلہ بر سر تسلیم خم نہ کردے۔

ملہ پرانچے دل کی ہوئی ہی وی نہ پاتے اوراپ نے بیصلہ پرسر سیم م نہ سرو ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آواز پرکسی

کا حکم اور کسی کی آواز بلندنہیں ہوسکتی۔

عقل ہوتی تو خداسے نہ لڑائی لیتے وہ گھٹائیں جنہیں منظور بڑھانا تیرا

الله تبارک و تعالیٰ اپنے بیار ہے دسول کی رضا چاہتا ہے اور ہر حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے۔اسی لیے حضور کے حکم کوابنا تھم اور حضور کے کام کواپنا کام فر مایا۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر جب مشرکین مکہ نے حضور کے کا شانۂ اقدس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا کہ وہ نکل کر جانے نہ یا کیں اور صبح ہوتے ہوتے

انہیں قتل کردیا جائے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور

فرمایا: بیمیرابستر ہےاس پرچا دراوڑھ کرسوجاؤ۔میرے پاس بیلوگوں کی امانتیں ہیں صبح کے وقت اسے لوگوں تک پہنچا کر مدینہ آجانا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے میں مدینہ جارہا ہوں۔

حضرت على كرم الله وجهه الكريم في دراور هكربستر پرسوگئے اور حضور گھر سے نكانا چاہتے ہیں تو دیکھا كہ چاروں طرف مشركین مكنگی تلواریں لیے كھڑے ہیں اور آل كرنا چاہتے ہیں۔حضورا كرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مٹھی كنگری اٹھائی اس پر "وَجَعَلْنَا مِنُ بَیْنِ أَیْدِیْهِمْ سَدًّا وَّمِنُ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغُشَیْنَهُمْ فَهُمُ لَا یُبُوسِ وُنْ "بڑھی اور مشركین مكه كی طرف بھینک دیا سارے مشرك اند ہے ہوگئے حضور اطمینان سے كاشانهُ اقدیں سے باہر آئے اور صدیق اكبركولے كر مدینہ كی طرف روانہ ہوگئے۔

محترم حاضرین! حضور نے اپنی مٹی میں کنگریاں لے کر پھینکی کیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے: ''وَ مَا رَمَیْتَ اِذْرَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللّٰهَ رَمْی '' یعنی اے رسول! جو آپ نے کنگری جینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ تو اللہ نے چینکی تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ کنگریاں حضور کے دست مبارک سے نکلیں مگر اللہ اس کو اپنے دست مبارک سے نکلیا فرما رہا ہے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور کا ہر قول و نعل اللہ کا قول و نعل ہے اسی لیے تو اللہ نے فرمایا: "مَاینُطِقُ عَنِ الْهُویٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحُیٰ یُوْحیٰ" یعنی رسول اپنی مرضی سے نہیں ہو لئے بلکہ وہی کہتے ہیں جواللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ہجرت کے بعدلوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی اتم کومعلوم تھا کہ مشرکیین مکہ حضور کا گھر گھیرے ہوئے ہیں اور تہمیں حضور نے اپنے بستر پر چا دراڑھا کرسلادیا ،کیا تمہیں یہ خوف نہیں آیا کہ کہیں غلطی سے حضور کے دھوکے میں لوگ تمہیں قال نہ کردیں تمہیں اس بھیا نک رات میں اس بستر پر نبیند کیسے میں لوگ تمہیں قال نہ کردیں تمہیں اس بھیا نک رات میں اس بستر پر نبیند کیسے میں لوگ تمہیں قال نہ کردیں تمہیں اس بھیا نک رات میں اس بستر پر نبیند کیسے

آئی؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ: اے لوگو! اس رات جنتی گہری اور مزیدار نیند آئی تھی زندگی میں بھی نہ آئی کیونکہ ہمیشہ جب سوتا تھا تو خوف ہوتا تھا کہ خداجانے صبح زندہ اٹھوں گایا نہیں لیکن اس رات حضور نے مجھے زندگی کی گارٹی دے دی تھی اور فرمادیا تھا کہ بیامانتیں لوگوں میں تقسیم کرکے مدینہ آ نا لاہذا مجھے یعین ہوگیا کہ جب حضور نے مجھے زندہ رہنے کی گارٹی دے دی ہے تو قسم خداکی موت کی بیمجال نہیں کہ میرے قریب بھی آئے اس لیے میں بے خوف ہوکر اطمینان سے حضور کے بستر اقدس پرچین اور سکون کی نیندسوتارہا۔

حضور کا حکم اللہ کا حکم حضور کی بات اللہ کی بات ہے اگر حضور جس سے غضب ناک ہوجا ئیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچانہیں سکتی اور جس سے خوش ہوجا ئیں اسے دنیا کی کوئی طاقت ممکین نہیں کرسکتی۔

جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے قہرسے دیکھو تو شاداب چمن جل جائے مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے واخردعوانا والحمد لله رب العلمین



## فضيلت نكاح

اَلْحَمُدُ لِلّٰهُ، اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُو ُذُبِاللّٰهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمُنُ سَيِّعَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّلَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّلَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا مَضِلَّلَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا الله الله وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لا الله الله وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَ لا الله وَمُولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

أمَّا بَعُدُ!

فَاعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ
بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمُ
فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَثُلْثَ وَرُبِعَ فَإِنُ خِفْتُمُ اَنُ لَاتَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً.
صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْاَمِيْنُ
الْمَكِيْنُ الْكَرِيْمُ وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ
وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ.

عروج فطرت خاکی سے انجم سہے جاتے ہیں کہ بیرٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے

درود ياك پرهين:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَّبَادِکُ وَسَلِّمُ..... برادران اسلام وعزيزان گرامی! آج میں آپ کے سامنے نکاح کے موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اور بیہ بتاؤں گا کہ نکاح میں کتنی برکتیں ہیں۔اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت گوٹس طرت بیان کیا ہے۔

حضور کا ارشادگرای ہے: جس نے نکاح کرلیا اس نے اپنا نصف ایمان مکمل کرلیا۔اباسے نصف ایمان کی تکمیل میں اللّٰد کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح وہ عظیم عمل یاعظیم عبادت ہے جوآ دھے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ مگر نکاح کی اہمیت کو واضح کرنے سے پہلے چند ضروری با تمیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔

رفیقان گرامی! رب تبارک، وتعالیٰ نے انسان کواشرف المخلوقات بنایا ہے اوراس کےسر پرتاج کرامت رکھا ہے۔اورارشادفر مایا:

"هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مَّا فِي الْآرُضِ جَمِيُعًا".

لعنی اے انسانو! تمہارارب وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے روئے زمین پر بےشارنعتیں پیدافر مائیں۔

اور پھرايك جگهارشادفر مايا:

"وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَرُضَ فِرَاشاً وَّالسَّمَآءَ بِنَاءً وَّ أَنُوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخُرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزُقاً لَّكُمُ "

یعنی اے انسانو! تمہارے رب نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کا فرش بنایا اور آسان کی حجبت بنائی اور پھرتمہارے فائدے کے لیے آسان سے پانی برسایا اور تمہیں مشم سے بچلوں کی دولت عطافر مایا۔

اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی متعدد آبیتیں ہیں۔جن سے بیہ علوم ہوتا ہے کہ رب تبارک وتعالی نے بیہ ساری چیزیں اور ساری نعتیں صرف انسان کے لیے بنائی ہیں۔

یہ چلتی ہوئی ہوائیں۔ آفاب کی چیک۔ جاندگی دمک۔ پانی کی موجیس مارتی

لہریں۔ بیدرختوں کی لمبی لمبی قطاریں۔ بیز مین کا فرش اور بیآ سان کا شامیانہ۔ بیہ سب کچھاللہ نے انسانوں کی خدمت اور غلامی کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ لیمن انسان ہر مخلوقات کی قلام اورخادم ہے۔
انسان ہر مخلوقات کا آقا ہے۔ اور ساری دیگر مخلوقات اس کی غلام اور خادم ہے۔
لیکن اللہ تعالی نے ہر چیز کے استعمال کرنے کے لیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ، ایک مکمل ضابطہ حیات اور بھانے کے لیے ، ایک مکمل ضابطہ حیات اور بے عیب قانون اور اصول بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب انسانوں کے لیے ضرور کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے اس کے عطا کیے ہوئے دستور اور ضابطہ برعمل کرے۔
ہوئے دستور اور ضابطہ برعمل کرے۔

محترم حاضرین کرام! کچھلوگوں کا پیخیال ہے کہ انسان دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے۔ لہذااس کے لیے کسی ضابطہ اور قانون کی ضرورت نہیں۔ جس طرح حیوان اپنی زندگی گزار نے میں آزاد ہے اسی طرح انسان بھی اپنی زندگی کے لیے آزاد ہے۔ جس طرح حیوان اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی قانون کا پابند نہیں۔ اسی طرح انسان بھی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی قانون اور ضابطہ کا پابند نہیں۔

اس نظریہ نے انسان کو بالکل حیوان بنا کرر کھ دیا۔ جس کے اثر ات ہمیں بورپ اور امریکہ کے شہروں میں بے شار نظر آتے ہیں۔ آج ان ترقی یا فتہ ملکوں میں بے باپ کی اولا دوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ صنف نازک سے شرم وحیار خصت ہو چکی ہے۔

کھاوگوں کا بیخیال ہے کہ انسان ایک فرشتہ ہے۔ لہذا اسے کوشش کرکے پھر فرشتہ ہی بن جانا چا ہیں۔ فرشتوں کے لیے شادی نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کو شادی نہیں کرنی چا ہیں۔ اور اپنے کو اپنے معبود کی عبادت کے لیے ریوز و کر لینا چاہیے۔

اس نظریہ نے رہبانیت کی بنیاد ڈالی۔جس کے تحت عیسائیوں کے کلیسامیں اے شارراہب اور راہبہ موجود ہیں۔ کہنے کوتو انھوں نے شادی نہ کی۔ گرکلیسا کے ان نام نہاد مقدس فضا میں گناہوں اور زنا کاریوں کا وہ عربیاں رقص پیش کیا جاتا ہے۔جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھران زانیوں کے لیے ان کے پاس کوئی سزا کا معیار نہیں۔ کیوں کہ انسان فرشتہ ہے اور فرشتوں کوسز انہیں دی جاتی بس اتناہی کافی ہے کہ گنہگار سب سے بڑے پاوری کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور ان کا یا دری کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور ان کا یا دری لطف لے لے کر گناہوں کی تفصیل یو چھتا جائے۔

محترم حاضرین! اس کے برخلاف اسلام کا نظریۂ حیات یہ ہے کہ انسان کے اندر حیوانی عضر ہے اور ملکوتی عضر بھی۔لہذا انسان کی فطرت ان دونوں عناصر کی خواہشات کی تکیل جا ہتا ہے۔

ملکوتی عضرعبادت وریاضت کامقتضی ہے۔اور حیوانی عضر کھانے، پینے، سونے، جاگنے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کا خواہشتگاہ ہے۔اس لیےانسانوں کوایک ایساضابطۂ حیات اور ایسانظام زندگی عطافر مایا۔جس کے ذریعہ انسان کی حیوانی اور ملکوتی فطرت کا تقاضا پورا ہوجائے۔

محترم حاضرین! ہرانسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت،
بلوغت کی وہلیز پرفدم رکھتے ہی اس کی فطرت اس سے اس بات کا نقاضا کرتی
ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔اب اس سلسلے میں شریعت مصطفیٰ نے
اس بات کے لیے آزاد نہ چھوڑا کہ وہ جس گھاٹ سے چاہے پانی پی لے اور نہ
اس سلسلے میں بالکل پابند بنا یا۔ کیوں کہ نفسانی خواہش، وہ خواہش ہے کہ اگر
اس سلسلے میں بالکل پابند بنا یا۔ کیوں کہ نفسانی خواہش، وہ خواہش ہے کہ اگر
اسے بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو بیا بیک تناہی کا پیش خیمہ ہوگا۔
کیوں کہ اگر پیاسے کوصاف پانی نہ ملے گا تو وہ نالی میں منہ ڈال دے گا۔
کوہ آتش فیشاں کے بے قرار شعلوں کو اگر راہ نہ ملی تو زلز لے ضرور آئیں

گے۔اور تباہیاں یقینا کھیلیں گی۔

اسی لیے سی نے کیا خوب کہاہے:۔

دریامیں بند باندھ کے پانی کوروک دیں کس کی مجال ہے کہ جوانی کوروک دیں

محترم حاضرین کرام! اس لیے اللہ تعالی نے حکم فرمایا: "فَانْکِحُو ا مَاطَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَاءِ" کہ اے مسلمانو! جوصنف نازک تمہیں پبند آئے اس سے شادی کرلو۔

معلوم ہوا کہ نکاح کرنا ہے اللہ کے حکم کی تغیل کرنا ہے۔ اسی لیے نکاح کو شریعت میں ایک طرح کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے آقاومولی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

'يَا مَعُشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَاِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرجِ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجُاءٌ'' لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرجِ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجُاءٌ''

اے جوانوں کی جماعت! جواپی بیوی کی ضروریات کی تنمیل کی قدرت رکھتا ہو۔اسے جاہیے کہ وہ شادی کرے۔ کیوں کہ بیشادی نگا ہوں کو جھکا دیتی ہے اسٹ سگامیں کے جنان کی تب سے مدس جس سے سے میں کے جنان کی تب سے مدس سے میں کے جنان کی تب سے مدس کے جنان کے جنان

اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔اورتم میں ہے جس کواس کی استطاعت نہ ہوتو اس کو جاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں کہ روزہ شہوت نفسانی کوتوڑ دیا کرتا ہے۔

اس حدیث سے بیہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ نکاح ان کو نیک اور پارسا بنا تا ہے۔ بدکار بوں اور گنا ہوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقانے نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ کیوں کہ لوگوں کا بیمشاہدہ ہے کہ جوشخص تجرد کی زندگی گزارتا ہے اور ذمہ دار بوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے نکاحوں سے اجتناب کرتا ہے وہ فتم شم کے گنا ہوں میں ملوث ہوتار ہتا ہے۔

اسى ليے ایک بارتین صحابی اکٹھا ہوکر آپس میں گفتگو کررہے ہیں۔

ایک صحافی نے کہا: میں اللہ کی رضا کے لیے مستقل روز ہ رکھوں گا کھانے پینے سے اجتناب کروں گا۔

دوسرے نے کہا: میں بیوی بچوں سے الگ ہوکر دن درات نماز ادا کر تارہوں گا۔ تیسرے نے کہا: میں شادی ہی نہیں کروں گا اور فراغت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔

ان صحابہ کرام کی بیرگفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشئہ اقدس تک پیچی تو آپ جاہ وجلال کے عالم میں تشریف لائے اور ارشاد فر مایا:

اے صحابیو! میں تم لوگوں سے زیادہ متقی ہوں اور تم سے زیادہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں۔ میں سوتا بھی ہوں اور حیان جھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نکاح بھی کرتا ہوں اور اپنی ازواج کے ساتھ وفت بھی گزارتا ہوں۔ من لو کہ انسان کے اوپر اس کے نفس کا بھی حق ہے۔ لہذا اس حقوق کی ادائے گی بھی ضروری ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ انسان فرشتوں کی طرح عبادت وریاضت بھی کرے اور ضابطہ اور قانون کے تحت حیوانی خواہشات اور ضروریات کی بھی تکمیل کرتارہے۔ فالج وہ مقدس اور بابر کت عمل ہے کہ جس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں بی خوشیاں بی خوشیاں بی خوشیاں بی خوشیاں بی خوشیاں بی سے کہ جس کے بعد خوشیاں بی خوشیاں بی خوشیاں بی سے کہ جس کے بعد خوشیاں بی خوشیاں بی خوشیاں بی سے کہ جس کے بعد خوشیاں بی خوشیاں بی خوشیاں بی خوشیاں بی سے کہ جس کے بعد خوشیاں بی خوشیاں بی خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اسی لیے نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔

ایک بارحضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنه بارگاہ مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے کرتے پر زعفرانی رنگ کے جیھیئے پڑے

ہوئے تھے۔

حضور نے ارشادفر مایا: اے عبدالرحمٰن! بیکیا ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کیا: یارسول اللّٰد! میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ حضور بیس کرخوش ہوئے اور ارشادفر مایا:" أَوْلِمُ وَلَوْبِشَاقٍ" ولیمہ کرو، حیاہے ایک بکری ہی کا کیوں نہ کرنا پڑے۔

نیتی نکاح وہ خوشی کا وفت ہے کہ جس کے بعد خوشی میں دوست واحباب کو دعوتیں کھلانی جا ہے۔ شریعت مصطفیٰ میں نکاح نہ کرنے والوں کواجھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ چوں کہ اس سے نسل انسانی کی افزائش کا سلسلہ ختم ہوجاتا ہے اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نسلیں بڑھانی جا ہیےتا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے۔

اس ليحضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

"تَنَاكَحُوا وَتَنَاسَلُوا فَانِّي أَبَاحِي عَلَى كَثُرَتِكُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

اے مسلمانو! نکاح کرو اورنسلیں بڑھاؤ کیوں کہ قیامت کے دن میں اس شریف میں فیزی کے ساتھ

تمہاری کثرت پرفخر کروں گا۔

اسی لیے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ایک جگه ارشاد فرمایا: که ایسی عورتوں سے شادی کروجوزیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کر سکے۔

معلوم بیہوا کہ سلمانوں کی نسل کے فروغ سے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کوخوشی ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آج بھی تو جس نیتا اور لیڈر کے ماننے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔اس کولوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے بڑا سے بڑا عہدہ دیا جاتا ہے۔

براهتی مونی آبادی کواس مقدار میں غذا فراہم ہیں کرسکتیں۔

چنانچەدىداردلىرىنىرەكھىجاتىيى-"چھوٹاپريدارسكىي پريدار"

انھوں نے سمجھ بیر کھا ہے کہ جوانسان پیدا ہوتا ہے ان کارزق ہم مہیا کرتے ہیں۔ اس لیے صبط تولد اور خاندانی منصوبے بندی کی تحریک اکثر و بیشتر ممالک میں بڑے زور وشور سے چلائی جارہی ہے۔نس بندی کرانے والوں کو انعام و اکرام اور مال و دولت بھی دیا جارہا ہے۔نس بندی کی طرف راغب کرنے کے لیے لوگوں کورو بیٹے پیسے کالا کی بھی دیا جارہا ہے۔غرض ان ممالک کے حکمرانوں نے بیسجھ لیا ہے کہ ان تمام افراد کی روزی روٹی کا بند و بست ہم کرتے ہیں۔ نے بیسجھ لیا ہے کہ ان تمام افراد کی روزی روٹی کا بند و بست ہم کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا ارشاد ہے:

"لَا تَقُتُلُوا اَوُ لَا ذَكُمُ نَحَشُيهَ اِمُلَاقِ نَحُنُ نَرُزُقُهُمُ وَإِيَّا كُمُ". اےلوگو!روزی اورروٹی کےخوف سے اپنی اولا دوں کول نہ کرو۔ کیوں کہ ان کورزق ہم دیتے ہیں اورتم کو بھی تو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوگیا کہ اصل رازق اللہ ہے۔ وہ عوام کو بھی رزق دیتا ہے اور حکمر انوں کو بھی۔اوریہ مجھ بیٹھے ہیں کہ ہم رزق دیتے ہیں۔اس لیے شریعت مصطفیٰ میں ضبط تولداورنس بندی کونا جائز وحرام قرار دیا ہے۔ محترم حاضرین کرام! ایک دوروہ تھا کہ جب حکومت کی فیملی پلانٹک اور

حکومت کے بگڑ ہے ہوئے تیور کود کھے کر بہت بڑ ہے بڑ ہے دارالا فقاء کے مفتیوں نے اپنی جان بچانے کے مفتیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے نس بندی کے جواز کا فتو کی دے دیا تھا۔ بہت سے دارالا فقاء حکومت کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ ڈالراور ریال کے ذریعہ ان مفتیوں کوخریدا جاچکا تھا۔ مگراس ہولناک اور پر آشوب زمانے میں بھی حق وصدافت

کے علمبر داروں نے اپنے دین وملت کا سودانہ کیا۔ بریلی کی سرز مین سے امام اعلیٰ حضرت کے جانشین ،حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہے باک انداز میں نس بندی کے عدم جواز اور حرمت پر اپنا فتو کی صادر فرمایا۔ اس فتو ہے سے حکمرانوں کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے۔ ان کے

تیورنہایت ہی خوفناک ہو گئے ۔انھوں نے اپنے نمائندوں کو ہریلی بھیجا کہ جاؤ۔ بریلی کےمولوی سے کہہ دو کہا گرخیریت جاہتے ہوتو اپنافتو کی بدل ڈالو۔ حضور مفتی اعظم ہند نے پوری شان بے نیازی اور بے خوفی کے ساتھ ارشاد فرمایا: کہ جاؤ۔ ہندوستان کے حکمرانوں سے کہددو کہ مصطفیٰ کے غلام فتو کی نہیں بدلتے۔البتۃا گرضرورت پڑتی ہےتو حکومتیں بدل دیا کرتے ہیں۔اللّٰداور رسول کے فرمان میں کوئی تبدیلی اور ترمیم ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ ہندوستان کےعوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہلوگ مفتی اعظ

سے فتو کی بدلوانے کی کوشش کررہے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعدان کی حکومتیں تبدیل ہوگئیں۔اور پھرایوان حکومت سے نکل کرجیل کی ہوابھی کھانی پڑی۔

محترم حاضرین کرام! نکاح صرف حیوانی خواهشات کی تکمیل ہی کا ذریعہ نہیں ہے۔ بلکہاس کااصل مقصدنسل انسانی کا فروغ ہے۔ تا کہالٹد کی زمین پر اللّٰدے ماننے والوں اور رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے غلاموں کی کثر ت ہو۔اوران كاليغام دنياكے كوشے كوشے ميں پہنچايا جاسكے۔

محترم حاضرین!عقدنکاح سےالفت ومحبت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔دواجنبی خاندان ایک دوسرے کے جانثار بن جاتے ہیں۔ یہی وجٹھی کہ حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خاندانوں میں نکاح کیا تا کہلوگوں کےاندر محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ اورمیرےلائے ہوئے دین کی تروت ورتی کی راہیں ہموار ہوں۔

حضورصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

"لَمُ تَرَ لِلُمُتَحَابَّيُن مِثُلَ النِّكَاحِ"

دو محبت کرنے والوں میں نکاح کی طَرح کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ لینی نکاح سے لوگوں کے اندرخلوص ومحبت بیدا ہوتی ہے اور لوگ اس کی بر کتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ایک بارحضورا کرم صلی الله علیه وسلم ایک کشکر لے کر قبیله بنی مصطلق پرجمله آور ہوئے۔شدید جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بے شار مال غنیمت ہاتھ آئے۔لا تعداد مرداور عورتیں گرفتار ہوئیں۔گرفتار ہونے والوں میں قبیلہ بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی جناب جو پریہ بھی تھی۔ ان سب گرفتار شدہ لوگوں کو مدینہ لایا گیا۔اور ان سب کو غلام اور کنیز بنا کر مجاہدین میں تقسیم کردیا گیا۔حضرت جو پریہ جوسردار کی بیٹی تھی۔وہ ایک عام صحابی کے حصہ میں آئیں۔
ان کوان صحابی کی کنیز بنتا پسندنہ آیا۔

چنانچہ انھوں نے اپنے آقاسے کتابت کرلی اور زر کتابت ادا کرنے کے لیے بارگاہ رسول سلی اللہ علیہ وسلم میں آئی اور عرض کی: یار سول اللہ! میں نے اپنے آقاسے کتابت کرلی ہے۔ زر کتابت کی ادائے گی میں میری کچھ مددفر مائیں۔ حضور نے ارشادفر مایا: اے جو بریہ! اگراس سے اچھا کوئی مشورہ تم کودوں تو کیاتم اس کو بیند کروگی؟

حضرت جوریہ نے عرض کیا: وہ کیا ہے؟

حضور نے ارشاد فرمایا: سارا زر کتابت تمہاری طرف سے میں ادا کر دوں اور تمہیں آزاد کرکے تم سے نکاح کرلوں۔

حفرت جورید نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے۔
چنانچ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زر کتابت ادا کر کے حضرت جوریہ
سے نکاح کرلیا ۔ حضور کا نکاح کرنا تھا کہ اس کا شہرہ مدینہ کے اطراف میں پھیل گیا۔
چنانچہ تمام مجاہدین نے جیسے ہی یہ سنا کہ حضور نے جوریہ سے نکاح کرلیا
ہے۔ وہ کہہا مھے: یہ سارے غلام اور کنیز جوقبیلہ بنی مصطلق سے گرفتار ہوکر آئے
ہیں۔ یہ سب حضور کے رشتہ دار ہو گئے ہیں۔ لہذا ہماری غیرت ایمانی اس بات کو
گوار نہیں کرتی کہ جس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ اس کے

رشنہ داروں کو ہم اپنا غلام یا اپنی کنیز بنائیں۔لہذا تمام مجاہدین نے بیک زبان اینے اپنے غلام اور کنیزوں کوآزاد کردیا۔

دیکھا آپ نے یہ نکاح کی برکت ہی تھی۔ کہ جس کی وجہ سے بے شار غلاموں اور کنیزوں کوآزادی کی نعمت حاصل ہوگئی۔اس سے معلوم ہوا کہ نکاح وہ بابرکت چیز ہے۔جس سے الفت ومحبت کے چشمے پھوٹنے ہیں۔

بابر کت چیز ہے۔ بس سے الفت و محبت کے جمعے بھوسے ہیں۔ حضرت ام المونین حضرت عاکثہ صدیقہ نے ارشاد فر مایا کہ جو ریبے کے نکاح سے بابر کت کوئی نکاح نہیں دیکھا گیا۔

اس کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے بیش نظرا پنے ماننے والوں کو نکاح کرنے بنسل بردھانے کا حکم دیا۔ حضور نے جوہمیں نظام حیات عطا فر مایا اور جوقا نون زندگی عطا فر مائی۔ بیقوا نین انسان کی تمام فطری تقاضوں کو بائی تکمیل تک پہنچا تا ہے۔ اور انسانوں کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتا ہے۔ وہ حاذق جس کا تنہا نسخہ تنزیل فرقانی دو ائے جملہ علت ہائے جسمانی وروحانی

وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

## ذ کرشهادت

اَلْحَمُدُ لِلْهُ اَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَالسَّكَامُ عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمُرُسَلِينْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمُرُسَلِينْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمُرُسَلِينْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمُرُسَلِينْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمُرْسَلِينْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمُرْسَلِينْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمُرْسَلِينْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللهِ وَاصْحَابُهِ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللّهُ اللّه

فَقَدُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرُآنِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُو

الله مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ اللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمُ وَلَنَبُلُوَنَّكُمُ بِشَى مِّنَ الْخَوُفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصِ مِنَ الْاَجُوعِ وَنَقُصِ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيُنْ. مَنَ الْاَمُولُهُ النَّهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْاَمِيْنُ اللهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْاَمِيْنُ الْكَرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ. الشَّاهِدِيُنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ. الشَّاهِدِيُنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ.

بیشهادت گهدالفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

محترم حاضرین کرام ورفیقان گرامی! ایک عاشق صادق اور سیچ محت کوایپ عشق و محبت کی صدافت اور گوہر مقصود کی حصولیا بی بیس جان لیوا مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ طرح طرح کی آز ماکٹوں اور مشکل مرحلوں کا پامردی سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیل مجنوں کی داستانیں، شیریں اور فرہادے قصے، وامق وعذراکی

کہانیاں آپ نے سی ہوں گی۔ان عاشقوں کواپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کن کن اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ مجنوں کی صحرانور دی اور اپنے جسم سے گوشت کا مکڑا الگ کرکے بیرثابت کرنا پڑا کہ میں لیالی کا سجا عاشق اور محبّ ہوں۔فرہاد کو شریں کے عشق میں بہاڑ کاسینہ جاکرے یانی کی نہرنکالنی ہڑی۔ اس طرح سے ہم دنیا کے بہت سے عشاق کی سچی اور جھوٹی کہانیاں، رومانی ناولوں اور کتابوں میں براضتے ہیں۔جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ عشق ومحبت کی راہیں کتنی کھن اور پر چھے ہیں۔اور ایک عاشق صادق ان پر چھے راہوں سے گزر کراپنے عشق صادق کو ثابت کر دیتا ہے، تورہتی دنیا تک لوگوں کی زبان پراس کے جريع اوراس كى اولوالعزمى كى داستانيس ہوتى ہيں اور پھر كہنے والا يكار المصتاب: یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ کیج اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے محترم حاضرین کرام! ان باتوں سے بیہ ثابت ہوگیا کہ عشق و محبت کی صدافت ثابت کرنے کے لیے اور اپنے گوہرمقصود کو حاصل کرنے کے لیے امتحان وآز مائش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پیرحال جب عشق مجازی کا ہے تو پھرعشق حقیقی کا کیا حال ہوگا۔عشق مجازی میں محبوب اینے محب سے اور معثوق اینے عاشق سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آیا میرامحت اورمیراعاشق اینعشق ومحبت میں سیاہے یانہیں؟ اسی طرح عشق حقیقی میں بھی رب تبارک وتعالی اپنے مومن بندوں سے اپنی اور اپنے رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں کا امتحان لیتا ہے اور جب مومن بندہ اس امتحان وآز مائش میں کامیاب ثابت ہوجا تا ہے۔تواسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ جب کوئی عاشق عشق مجازی کی انتها کو پہنچ جاتا ہے تواسے ہر طرف محبوب کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ وہ دنیا ومافیہا سے بالکل بریگانہ ہو جاتا ہے۔ اورعشق کی

بدولت د نیا کے ہرخم اور تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ وقبول کر لیتا ہے۔ آلام روزگار کو آساں بنادیا جوغم دیا اسے غم جاناں بنادیا

ایک بارایک اللہ والاسی جنگل میں نماز ادا کر رہا تھا گداچا تک مجنوں اپنی کے تصور میں ڈوبا ہوا اس نمازی کے آگے ہے گزر گیا۔ اللہ والے نے نماز پوری کی اور مجنوں کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ تو کیسا مسلمان ہے کہ بیدد کیھتے ہوئے کہ نماز میں مصروف ہوں اور میر ہے سامنے ہے گزرگیا۔ تجھے یہ مسکنہ بیں معلوم کہ جب کوئی حالت نماز میں ہو، اس کے سامنے ہے نبیس گزرتا چاہیے۔ معلوم کہ جب کوئی حالت نماز میں ہو، اس کے سامنے ہے نبیس گزرتا چاہیے۔ مجنوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا: حضور میں لیل کے عشق میں اتنا بے خود ہوگیا کہ مجھے سوائے لیل کے پھے نظر نہیں آتا۔ میں نے نبیس دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں۔ مگر مجھے جیرت ہے آپ کے عشق ومجبت پر کہ آپ اللہ ورسول کے حاشق ہیں اور نمازعشق ادا کررہے ہیں اور ریبھی دیکھر ہے ہیں کہ آگے ہے کون گزرر ہاہے؟ یہ کیساعشق ہے کہ اس نے آپ کو مجبوب کے تصور میں غرق کر کے دنیا و مافیہا سے بے خبر نہ بنایا۔

الله والے نے کہا: بے وقوف یہی تو فرق ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی میں۔عشق مجازی عاشقوں کو اندھا بنادیتا ہے اور عشق حقیقی عاشق کو بصیرت و بصارت عطا کرتا ہے۔ لیلی کے عشق نے تجھے اندھا بنادیا ہے اور الله ور سول کے عشق نے مجھے وہ بینائی عطا کی ہے۔ کہ شرق و مغرب میری نگا ہوں کے سامنے ہیں۔ کیا تجھے نہیں معلوم؟ الله ور سول کا ایک عاشق مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہیں۔ کیا تجھے نہیں معلوم؟ الله ور سول کا ایک عاشق مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے اور مول میل دور مقام نہاوند میں میدان جنگ ملاحظہ فرمار ہا ہے۔ اور کمانڈنگ کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے۔

گهری نظر ڈالتے جاہیۓ۔اللّٰہ کا جو بندہ اپنے عشق میں جتنامخلص تھاا تنا ہی اسے سخت سے سخت امتحان ہے گزرنا پڑا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قدرامتحان و آز مائش سے گزارا۔ اور ہر آز مائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم ورضا کے پیکر بن کر فکلے ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوان کی حق گوئی اور حقانیت کی بنیاد پر۔ اللہ سے محبت اور بتوں سے نفرت کی وجہ ہے ۔ حضرت ابراہیم کونمر و د نے نار نمر و د میں ڈالنے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم اپنی صدافت کو ثابت کرنے کے لیے بے خطر نار نمر و د میں کو دیڑے ۔ اسی لیے شاعر کہنا ہے:۔

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

محترم حاضرین! ذراغور بیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھایا ہے۔ اسّی سال کی عمر ہے۔ دعا وُں اورالتجا وُں کے بعد حضرت اساعیل علیہ السلام ان کے گھر میں پیدا ہوئے ۔ کتنی محبت ہوگی اس بوڑھے باپ کو اپنے اس اکلوتے بیٹے سے۔اس کا اندازہ ہرانسان لگاسکتا ہے۔

حضرت اساعیل کا ابھی شیر خوارگی کا عالم ہے کہ رب تبارک وتعالی نے اس عاشق بندے کوامتحان کے لیے ایک دوسرا تھم صادر فرمادیا: اے ابراہیم! اپنے اس نور نظر کواس کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ لے جاکر وادئ غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤے تھم ملنا تھا کہ حضرت ابرہیم نے سرتسلیم خم کر دیا۔ بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ کھانے کا سامان کا ندھے پر رکھا۔ بانی کا گھڑا ہاتھ میں لے کر حضرت ہاجرہ کے ساتھ اس وادی غیر ذی زرع کے لیے نکل پڑے۔ جسے آج مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وادی غیر ذی زرع کے لیے نکل پڑے۔ جسے آج مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں نہ یانی ہے، نہ آ دمی، نہ آ دم زاد، نہ درختوں کی ہری بھری قطاریں۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ ہرطرف بڑے بڑے پہاڑوں کے سلسلے بھیلے ہوئے ہیں۔ وہال لے جاکرخانۂ کعبہ کے قریب حفرت اساعیل کوز مین پرلٹایا۔کھانے پینے کے سامان رکھے اور خاموشی سے منھ پھیر کرچل دیے۔حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے آواز دیتی جارہی ہیں: اے ابراہیم! ہمیں اکیلا چھوڑ کرکہاں جارہے ہو؟ یہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم زاد، نہ درختوں کے سائے ہیں، نہ پانی کی نہریں۔ ہرطرف ہوکا عالم ہے۔ اس جگہمیں تنہا چھوڑ کر کیوں جارہے ہو؟

حضرت ابراہیم ہیں کہآگے بڑھتے جارہے ہیں۔حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے پکارتی جارہی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا بیاللہ کا تھم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: بے شک بیاللہ کا تھم ہے۔

حضرت ہاجرہ نے جب بیسنا تو پکاراٹھیں: کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہم بھی اس کے حکم پرداضی برضا ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ فر مائے گا۔

غور فرمائیے کہ ایک بوڑھا باپ اینے گخت جگرکواس پر ہول سنائے میں اپنی مال کے ساتھ بیک و تنہا جھوڑ کر اللہ کے حکم پر عمل کرتا نظر آر ہا ہے۔عشق کا بیروہ امتحان ہے کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتی۔

کچھ دنوں کے بعد جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے جب حضرت اساعیل تڑ پنے لگے تو حضرت ہاجرہ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مگر حضرت ہاجرہ بھی صبر ورضا کی پیکر تھیں۔

چنانچہ پائی کی تلاش میں صفا اور مروہ کا چکر لگانے لگیں۔اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے امتحان کی کامیا بی میں بیانعام عطافر مایا کہ حضرت اساعیل کی ٹھوکروں سے آب زمزم کا چشمہ بھوٹ پڑا۔جوآج تک لوگوں کی سیرا بی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ محترم حاضرین کرام! بس اسے ہی پران لوگوں کے امتحان کا مرحلہ ختم نہ محترم حاضرین کرام! بس اسے ہی پران لوگوں کے امتحان کا مرحلہ ختم نہ

ہوا۔ بلکہ جب حضرت اساعیل علیہ السلام ۱۳ ۱۸ ارسال کے ہوئے تو اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم! اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں شہید کردو۔ اس حکم پردونوں باپ بیٹے نے اپنا سرسلیم خم کردیے۔ اور راضی برضا ہوکروادی منی کی طرف چل دیے۔ منی کی وادی میں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل کو پیشانی کے بل لٹا کر، ان کی گردن پرچھری پھیردی اور اللہ تعالی نے حضرت اساعیل کی جگہ جنت کا مینٹہ ھا رکھا۔ اور حضرت ابراہیم و اساعیل کے امتحان کو کامیاب بنادیا اور ارشاد ہوا: "فَنَا دَیْنَا ہُ اَنُ یَّااِبُو اَهِیُمُ قَدُ صَدَّدُفُتَ الرُّوْ یَا اِنَّا کَذَالِکَ نَجُوٰ یَ الْمُعَلَّیٰ وَفَدَیْنَهُ بِذِبُحِ عَظِیْمٌ نَدُ بُورِی الله تعالی نے قیامت تک کے لیے، ان کی اس کا میا بی کو باقی رکھنے کے بھراللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے، ان کی اس کا میا بی کو باقی رکھنے کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو رہے تم دے دیا کہ میرے مجبوب بندے کی ان لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو رہے تم دے دیا کہ میرے مجبوب بندے کی ان اداؤں پڑمل کرے اخیس باقی رکھا جائے۔

محترم حاضرین! بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اور اللّٰد کو جتنا پیارا ہوتا ہے۔اس کا امتحان بھی اتنا ہی مشکل ہوا کرتا ہے۔ ظاہر ہے جوجس پائے کا ہوگا اورجس مرتبہ کا ہوگا۔اس کواسی مرتبہ اور معیار کا امتحان بھی دینا ہوگا۔

چنانچه م دیکھتے ہیں کہ جو جتناعظمت والا ہے اتنا ہی عظیم اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اورامتحان میں کا میا بی کے بعدا تنا ہی عظیم مرتبہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ ہوتا ہے۔ اورامتحان میں کا میا بی کے بعدا تنا ہی عظیم مرتبہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ ہمارے آقاومولی جناب احمر مجتبی محمد صطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ''هُمَا سَیّدَا شَبَابِ الْبَحَنَّة''

ید دونوں میرے حسن وحسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ غور فرما ہیئے کہ جب اللہ کے پیارے رسول نے جنت کے جوانوں کی سرداری عطا فرمائی۔ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ لہذا اسی مرتبہ کے لحاظ ہے ان کا امتحان بھی لیا جائے گا۔ حضرت امام حسین وہ ہیں کہ جس کے والدحضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں اوران کے نانا امام المرسلین ہیں۔

چنانچه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: "أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْم وَعَلِيٌّ بَابُهَا" مِي عَلَم كاشهر مول اورعلى السكدروازي بيل \_

حضرت امام حسین وہ ہیں۔جنھوں نےعلم کےشہر میں پرورش یائی۔جنھیں دن ورات علم کے درواز ہے سے گزرنا پڑا۔اتنی بڑی درسگاہ کا پروردہ،اتنے عظیم استاذ کے شاگرد ۔للہٰ ذاان کا امتحان بھی اسی معیار کا ہوگا۔جس درسگاہ میں آپ نے تربیت یائی۔ وہاں شریعت وطریقت کا درس دیا جاتا تھا۔صبروشکر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ا<u>تنے عظیم</u> درسگاہ کا طالب علم۔جس کا انعام پہلے ہی سےمقرر کردیا گیا۔ لہذا اس درسگاہ کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے اور اتنے بڑے انعام کا سخق بنانے کے لیے،ان کواتنے ہی مشکل مرحلوں سے گزارا جائے گا۔ان کو اوران کے بورے خانوادے کوتین دن تک بھوک و پیاس کی شدت ہے دوجار کیا جائے گا۔ان کی نگاہوں کے سامنےان کے گھر کے ایک ایک فردکو تیرونلوار کا نشانه بنایا جائے گا۔ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹابوں سے روندا جائے گا۔ پھران کے صبر وشکر کوساری دنیا پر ظاہر کر کے بیہ بتا دیا جائے گا کہ: \_

شاه است حسين بادشاه است حسين

دیں است حسین دیں پناہ است حسین

سرداد نه داد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لاالہ است حسین

محترم حاضرین! حضرت امام حسین کے بین ہی میں ان کی شہادت کا چرجا عام ہوگیا تھا۔ چنانچہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ میرے یاس میرے گھر میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر مانتھاور ان کے سامنے حضرت امام حسین کھیل رہے تھے اور انھیں دیکھ در کھے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہور ہے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رنج وغم کے آثار نظر آئے۔ آپ غمگین ہو گئے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ابھی تو آپ امام حسین کو دیکھ کر خوش ہور ہے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک پرمسرت وشاد مانی کے آثار نظر آر ہے خوش ہور ہے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک پرمسرت وشاد مانی کے آثار نظر آر ہے تھے۔ پھراجیا تک آپ ممکین کیوں ہو گئے؟

حضور نے ارشادفر مایا: اے ام سلمہ ابھی ابھی حضرت جریل امین تشریف لائے تھے۔ اور انھوں نے مجھ سے کہا: یارسول اللہ! آپ اپنے گخت جگر کود کھ کر خوش ہور ہے ہیں۔ حالاں کہ ایک وفت ایسا آئے گا کہ آپ کا یہ نورنظر بھوک اور پیاس کے عالم میں میدان کر بلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور میر کے گخت جگر کے خون سے کر بلاکی سرز مین لالہزار بن جائے گی۔ بیس کر میں ممگین ہوگیا۔ اے ام سلمہ! جس سرز مین پر میر ایہ نورنظر شہید کیا جائے گا۔ حضرت جریل امین نے اس سرز بین پر میر ایہ نورنظر شہید کیا جائے گا۔ حضرت جریل امین نے اس سرز بین کی می مجھے دی ہے۔ لویہ ٹی حفاظت سے رکھ لو۔ جس دن یہ ٹی سرخ ہوجائے۔ اس دن ہم کھے دی ہے۔ لویہ ٹی حفاظت سے رکھ لو۔ جس دن یہ ٹی سرخ ہوجائے۔ اس دن ہم کھے دی ہے۔ لویہ ٹی رہا گیا۔

محترم حاضرین کرام! حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کواورا مہات المونین کو حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کواور حضرت خاتون جنت حضرت فاطمة الزہرہ کو اس بات کاعلم ہے کہ حضرت امام عالی مقام کے اوپر ظلم وستم کے بہاڑتوڑ کے جائیں گے۔ان کے شہزادوں کو خاک وخون میں غلطاں کیا جائے گا۔ان کے خیموں میں آگ لگائی جائے گا۔ان کے گھر کی شہزادیوں کو بے پردہ کیا جائے گا۔ یہ حکوم تھا مگر کسی نے بھی بید دعا نہ کی کہ اے پروردگار عالم! امام حسین کو آزمائشوں اورا متحان میں مت ڈال۔اگر حضور دعا کردیتے۔اگر حضرت علی وست سوال بھیلا دیتے۔اگر خاتون جنت التجا کردیتیں۔تو یقینا رب تبارک

وتعالیٰ حضرت امام کوآ ز مائٹوں میں مبتلا نہ کرتا۔ تمریسی نے وعانہ کی۔اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ دنیا کے سامنے بیہ مثال پیش کردی جائے کہ خانواد کا رسول اس حیثیت اور صلاحیت کا ما لک ہے کہاہے جنت کا سردار بنایا جائے۔

ہراستاذ جا ہتا ہے کہ میراشا گردامتخان میں شریک ہو۔اورا پی مسلاحیتوں کے ذریعہ اجھے نمبروں سے کامیاب ہوجائے۔ یہی وجبھی کہ حضرت امام حسین کے لیے نہ کوئی دعا کی گئی اور نہ حضرت امام عالی مقام نے میدان کر بلا میں اپنی کرامتوں کاظہور فرمایا۔

البتہ دعا کی گئی تو بہ کہ اے پرور دگار عالم! میر ہے حسین کو صبر وشکر کی طاقت عطا فرمانا۔ان کے پیروں میں لغزش نہ آنے پائے۔ باطل کے سامنے ان کا سرنہ جھکنے یائے۔

جب الله تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں شہادت ککھوی ،تو اس کے اسباب مجھی ببدا فرمائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کے انتقال کے بعدان کا لڑ کا پزید جوایینے وقت کا بہت بڑا فاسق و فاجرتھا۔جس کا دن کتوں کے ساتھ شکار میںصرف ہوتا۔اوررا تنیںشراب و کیاب کی محفلوں میں گز ارتا تھا۔ جودود و بہنوں کو ایک نکاح میں رکھتا تھا۔اس نے مندامامت پر بیٹھتے ہی میجسوں کیا کہ میری امارت و حكمراني كى بقائے ليے بيضروري ہے كەميں امام حسين سے اپنى بيعت لے لول۔ چنانجے اس نے فوراً مدینہ کے گورنر ولیدین عتبہ کو بیچکم دیا کہ میری خلافت کے لیے امام حسین ،عبداللہ ابن عمراور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لے لو۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے ان لوگوں سے جب بیعت لینی جاہی تو حضرت امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جبیبا معزز آ دمی رات کی تاریکی میں بیعت نہیں كرے گا۔ لہذاكل دن كے اجالے ميں تم مجھے ہے بیعت كامطالبہ كروتو كوئى بات ہو۔ چنانجیہ آ ب وہیں ہے واپس آئے اور اس رات رخت سفر یا ندھا اور نا نا

جان کے روضۂ اقدس پر حاضری ہوئی ۔رور و کر دعا ئیس ما تھی اور رات کی تاریکی میں بورا کنبہ لے کرمدین منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام عالی مقام نے بزید کی بیعت کے مقابلے میں ساری دشواری اور مصببتين جھيلنے كا فيصله كرليا۔ وہ ارض مقدس حھوڑنے کاارادہ کیا۔ جہاں پرآنے کے لیے ہرمسلمان بیقرار ہوتا ہے۔ جہاں پردن ورات اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جہاں پرفرشتوں کے قافلے اترتے ہیں۔ جہاں نورونکہت کی برسات ہوتی ہے۔ بيروه شهرمقدس ہے كەوبال جانے والا يكارا محتاہے: اے یائے نظر ہوش میں آکوئے نبی ہے آنکھوں سے بھی چلناتو یہاں بےادنی ہے بیوہ محبت کی *سرز مین ہے۔ جہال سے عشق وعر*فان کی دولت تقسیم کی جاتی ہے۔ يهال آنے والا ادب كے سانچ ميں ڈھل جاتا ہے اور يكارنے والا يكار المحتا ہے: \_ ادب گابیست زیرآسال ازعرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید و بایزیدای جا محترم حاضرین کرام!غور فرمائیں حضرت امام عالی مقام کے اوپر کیا گزررہی ہوگی ۔ وہ ارض مقدس جہاں پرحضور کا روضۂ مقدس ہے۔ وہ سرز مین حچوٹ رہی ہے۔حضرت امام عالی مقام اشک بارآ تھوں سے اس شہرکوالوداع کہتے ہیں۔ مكه چہنجتے ہی كوفے والوں كےخطوط كاسلسله شروع ہوگيا \_كوفى كے برے برے لوگوں نے اس بات کی گزارش کی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ہم آپ کے دست فن پرست پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بوے پختہ وعدوں کے ساتھ حضرت امام عالی مقام کو بلانے کی دعوت دی جارہی ہے۔اور کہا جارہ ہے کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم مجبور ہوکریز یدجیسے فاسق و فاجر کے ہاتھوں پر بیعت کرلیں گے۔

حضرت امام عالی مقام کوخلافت کی خواہش نہ تھی۔اگرخلافت ہی چا ہے تو حج کے موقع پر اعلان فرمادیتے کہ اے لوگو! میری خلافت پر آپ لوگ بیعت کرو۔ تو سارا مجمع اور دورونز دیک ہے آئے ہوئے حجاج کرام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔اور آپ کوخلیفہ شلیم کر لیتے۔

مگر حفرت امام عالی مقام کوخلافت کی خواہش نتھی۔ انھیں تو صرف خوف کھائے جارہا تھا کہ اگر میں کوفہ نہ گیا اور لوگوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرلی۔ تو اگر کل میدان قیامت میں کوفیوں نے حضور کے سامنے بیاستغاثہ پیش کردیا کہ: یارسول اللہ! ہم حضرت امام کو بلاتے رہے۔ مگریے تشریف نہ لائے۔ مجبور ہوکر ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اسے خلیفہ تسلیم کیا۔ امام حسین کے نہ آنے کی وجہ سے بیسب کچھ ہوا۔

حضرت امام عالی مقام نے سوچا کہ اس استغاثہ کے جواب میں اپنے نا نا جان کو کچھ نہ کہہسکوں گا۔لہذا بہتریہ ہے کہ میں کو فہ تشریف لے جاؤں۔ چنا نچہ رو کئے والوں نے روکا۔ بہت گزارش کی کہ حضور آپ کو فہ نہ جائیں۔ کیوں کہ کو فیوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیوں کہ کو فیوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہوگا۔ کو فہ والد حضرت علی کے ساتھ وفا داری نہ نبھا سکے۔ تو وہ آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ وفا داری نہ نبھا سکے۔ تو وہ آپ کے الد حضرت علی کے ساتھ وفا داری نہ نبھا سکے۔ تو وہ آپ کو کہ خاطر میں لائیں گے۔

غرض رو کنے والے رو کتے رہے۔ لیکن حضرت امام عالی مقام نے کوفہ جانے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ بیطے پایا کہ پہلے نمائندہ بنا کراپنے بھائی مسلم بن عقبل کو کوفہ بھیج دیا جائے۔ وہ وہاں جا کر کوفیوں سے حضرت امام کے لیے بیعت لیس۔ چنا نچہ حضرت مسلم بن عقبل ، حضرت امام عالی مقام کے نمائندہ بن کر کوفہ

تشریف لے گئے۔ کوفیوں نے ان کا پر جوش استقبال کیا۔ ان کی راہوں میں آئکھیں بچھادیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پینیتیس ہزارلوگوں نے مسلم بن عقبل کے دست مبارک پر حضرت امام عالی مقام کے لیے بیعت کرلی۔

حضرت نعمان ابن بشیر جواس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ جن کے دل میں خانواد ۂ رسول کی الفت ومحبت کا چراغ روثن تھا۔

چنانچانھوں نے حضرت مسلم بن عقبل سے کوئی تعرض نہ کیا اور نہ کوئی رکاوٹ والی۔ اس کی خبر بیزید کے خبر خواہوں نے بیزید تک پہنچادی کہ مسلم بن عقبل کے ہاتھوں پرلوگ بیعت ہورہے ہیں۔ اور نعمان ابن بشیر کوئی تعرض نہیں کررہے ہیں۔ میخبر جیسے ہی بیزید کوملی اس نے نعمان بن بشیر کومعز ول کر کے ان کی جگہ ابن نیا دکو گور نر بنا کر کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد وہ ہے۔ جس کے ظلم وستم سے ہمیشہ لوگ پریشان حال رہے۔ ابن زیا درات کی تاریکی میں کوفہ میں اس راستہ سے داخل ہوا، جس راستہ سے مکہ والے آتے تھے۔

چنانچیکوفہ والوں نے بیہ مجھا کہ حضرت امام عالی مقام مکہ سے تشریف لائے ہیں۔ چنانچیکوفہ والوں نے بڑا ہی پر تپاک اس کا استقبال کیا۔ اور حضرت امام عالی مقام کی عظمت و بزرگی کا نعرہ لگاتے ہوئے اسے قصر عمارت تک لے گئے۔ ابن زیاد کو حضرت امام عالی مقام کی اس عظمت کا جب احساس ہوا، تو اس کی نفرتوں میں اور اضافہ ہوگیا۔ قصر امارت میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کرکے بیاعلان کردیا گیا کہ نعمان ابن بشیر کو معزول کرکے ابن زیاد کو گورز بناکر بھیجا گیا ہے۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بیامام حسین نہیں بلکہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد نے اسی رات اعلان کردیا کہ جن لوگوں نے حضرت مسلم بن عقبل کوا پنے ابن زیاد نے اسی رات اعلان کردیا کہ جن لوگوں نے حضرت مسلم بن عقبل کوا پنے گی بیعت کی ہے۔ وہ فوراً اپنی بیعت تو ژد ہیں۔ اور کوئی شخص مسلم بن عقبل کوا پنے گھر میں پناہ نہ دے۔ اگر کوئی ابن زیاد کے اس عظم کی نافر مانی کرے گا تو اس

كے سارے خاندان كوتہہ تينج كرديا جائے گا۔

ابن زیاد کی طرف سے جیسے ہی بیاعلان ہوا۔لوگ خوف زوہ ہوئے اور مسلم بن عقیل سے کنارہ کش ہونے لگے۔

چنانچہ دوسرے دن مغرب کے وقت جب حضرت مسلم بن عقیل نماز کی امامت کررہے تھےاور ہزاروںلوگ ان کی اقتداء میں نماز میں شریک تھے۔ جیسے ہی ابن زیاد کے منادی نے ابن زیاد کے حکم کا اعلان کیا۔لوگ اپنی اپنی نمازیں تو ٹر کر اینے گھر چلے گئے۔حضرت مسلم بن عقبل نے جب نماز سے سلام پھیرا تو دیکھا کہ سارے لوگ جا چکے ہیں۔ کوئی بھی ان کے پیچھے نہیں ہے۔ وہ یک وتنہا ہیں۔ حضرت مسلم بوے ہی مایوی کے عالم میں مسجد سے نکلے۔ بیسوچتے جارہے ہیں کہ میں نے حضرت امام عالی مقام کواس بات کی خبر دے دی ہے کہ پنیتیس ہزارلوگ بیعت ہو چکے ہیں۔اورآ پ کا شدت سے انتظار ہور ہا ہے۔ لہٰذا آپ فوراً تشریف لائیں۔حضرت امام عالی مقام خطیاتے ہی کوفہ کے لیے روانہ ہو بیکے ہوں گے۔افسوس کہان کو فیوں نے دغابازی کی ۔اب میں امام عالى مقام كوكسى طرح مطلع بهى نهيس كرسكتا كهآب تشريف نهلائيس-یمی سوچتے ہوئے وہ کونے کی گلیوں سے گزررہے ہیں۔ان کی نظرایک عورت پر پڑی جواپیے درواز ہے پر بیٹھی ہوئی تھی۔جس کا نام طوعہ تھا۔اس سے آپ نے ایک گلاس یائی مانگا۔اس نے یائی پیش کیا۔وہ یائی بی کر بیٹے رہے۔ عورت نے یو جھا: آپ کون ہیں؟ اور بہاں سے جاتے کیوں ہیں؟ حضرت مسلم نے فرمایا: کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ امام حسین کا بھائی ہوں۔اب میرایہاں کوئی ٹھکانہیں۔سارا کوفہ میرامخالف ہو چکاہے۔ اس عورت نے حضرت مسلم کو پناہ دے دی اور اس کے گھر میں آپ تین دن تک چھے رہے ۔ کسی طرح ابن زیاد کوخبر ہوگئی کہ حضرت مسلم بن عقبل فلاں

جگەروپۇش ہیں۔

چنانچہ ابن زیاد کی فوجوں نے دھوکے سے اٹھیں گرفنار کیا اور اُٹھیں قصر امارت لے گئے۔حضرت مسلم بن تقیل نے اپنی بہادری کا جو ہر دکھاتے ہوئے چند بیزید یوں کوئل کر دیا۔ گرمسلسل بیزید یوں کی بیلغار سے آپ نڈھال ہو گئے۔ اور بڑی بے کسی کے عالم میں آپ کوئل کر کے آپ کی لاش قصر خلافت کے سامنے لئکادی گئی۔اوراعلان کردیا گیا کہ جوبھی حضرت امام حسین کی طرفداری کرے گا۔اس کا بہی انجام ہوگا۔

ادھرحضرت امام عالیٰ مقام،حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کرخوشی خوشی کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ۔ راستہ میں ایک شاعر جس کا نام'' فرز دق' تھا اس سے ملا قات ہوگئی۔

فرزدق نے پوچھا:اے امام! کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا: کہ میرے بھائی مسلم کا خطآ گیا ہے۔ لوگ میری بیعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔اس لیے میں کوفہ جارہا ہوں۔ فرزدق نے کہا: اے امام! آپ کوفہ نہ تشریف لے جائیں۔ کیوں کہ کوفیوں کا کوئی بھروسنہیں۔ان کا دل تو آپ کے ساتھ ہوسکتا ہے۔لیکن تلواریں پزیدیوں کے ساتھ ہوں گی۔

حضرت امام عالی مقام نے فرزدق کی باتوں کونظر انداز کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئے۔ کوفہ کے قریب پہنچنے پرمعلوم ہوا کہ ان کے بھائی حضرت مسلم اور ان کے دونوں صاحبز ادے بزیدیوں کی تلوار سے شہید کردیے گئے۔ جب معلوم ہوا تو ارادہ یہ ہوا کہ کہیں اور چلا جائے۔ لیکن حضرت مسلم کے دیگر گھر والوں نے بیا کہ ہم حضرت مسلم کا بدلہ لے کرر ہیں گے۔ چنا جے بیہ قافلہ اور آگے بڑھا۔ اس کی خبر ابن زیاد کو ہوئی تو اس نے اپنے چنا نے بیہ قافلہ اور آگے بڑھا۔ اس کی خبر ابن زیاد کو ہوئی تو اس نے اپنے

ایک جرنیل''حرابن رباحی'' کوایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور بیچکم دیا کہ حضرت امام عالی مقام کے قافلے کو گھیر کرمیدان کر بلاتک لایا جائے۔

رات کا سناٹا ہے۔حضرت امام عالی مقام کے خیمے میں سارے لوگ اکٹھا ہیں۔حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ اے لوگو! یزید کو مجھ سے دشمنی ہے۔ وہ میر بے خون کا پیاسا ہے۔ تم لوگوں سے اسے کوئی شکایت نہیں ۔ لہٰذا میں روشن گل کر دیتا ہوں ۔ اس تاریکی میں تم لوگوں کو جہاں جی میں آئے۔ چلے جاؤ۔ اور اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب روشن کی گئی تو دیکھا گیا کہ سارے لوگ وہیں یرموجود ہیں۔

لوگوں نے کہا:اے امام عالی مقام! ہم اس مشکل وقت میں آپ کو یک و تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اپنی جان آپ کے قدم ناز پر قربان کردیں گے۔ ورنہ کل میدان قیامت میں آپ کے نانا جان نے ہم سے پوچھ لیا: اے میرے جانثار و! اے میرے کا ناجان نے ہم سے پوچھ لیا: اے میرے جانثار و! اے میرے کلمہ پڑھنے والو! تم نے میرے گخت جگر کو یک و تنہا چھوڑ دیا۔ تو بتا ہے کیا جواب دیں گے۔

غرض ہرایک نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم آپ کواس حال میں اکیلانہ چھوڑیں گے۔اس کے بعد حضرت امام عالی مقام کا قافلہ آگے روانہ ہوا۔ حربن رباحی کا افلہ آگے دوانہ ہوا۔ حربن رباحی کا کافٹکر بھی ساتھ ساتھ ہے۔ حربن رباحی وہ ہیں۔ جس کے دل میں خانواد کا رسول سے محبت ہے۔ کیکن ابن زیاد کے تھم کی وجہ سے مجبور بھی تھے۔

چنانچ جرابن رباحی جب نماز کا دفت ہوتا تو اپنی نمازیں حضرت امام عالی مقام کی اقتداء میں ہی ادا کرتے تھے۔اس طرح حضرت امام عالی مقام کا قافلہ کے محرم الحرام کو کربلا پہنچ گیا۔ وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ ابن زیاد کو جیسے ہی ان کی آمد کی خبرگی۔ بائیس ہزار کالشکر جرار دے کرعمرو بن سعد کو بھیجا اور ریے کم دیا کہ جس طرح بھی ہو حضرت امام عالی مقام سے یزیدگی بیعت لی جائے۔

عمروابن سعد سے حضرت امام عالی مقام کی گفتگوہوئی۔ حضرت امام عالی مقام نے یزیدی کشکر کے سامنے جاکر پرزورتقریر کی۔ انھیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ میرا درجہ کیا ہے۔ میں خود سے نہیں آیا۔ بلکہ لوگوں نے خط بھیج کر مجھے بلایا ہے۔ کیا تم لوگوں کی مہمان نوازی کا بہی انداز ہے کہ لوگوں کو بلاؤاور پھر بعد میں اس کے تل کے دریے ہوجاؤ۔

حضرت امام عالی مقام آخیں بار بارآگاہ کرتے کہا کے لوگا میرے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہ کرو۔اللہ کی گرفت سے بچو تم لوگ جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اس کا میں لخت جگر ہوں۔

ادھرسے جواب دیاجا تا کہ اے حسین! ہم صرف اس بات کے خواستگار ہیں کہآ پ بزید کے دست حق پرست پر بیعت کرلیں۔

امام عالی مقام فرماتے ہیں: اے یزید یو! پیخیال دل سے زکال دو کہ میں یزید جیسے فاجرو فاسق کے ہاتھ پر بیعت کر کے، اس کی امارت کومتند بنادوں۔
میری گردن تو کٹ سکتی ہے۔ لیکن بیہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیسکتا۔
جب یزید یوں نے دیکھا کہ امام عالی مقام اس طرح بیعت پر تیار نہیں تو ان کومجبور کرنے کے لیے ابن زیاد نے اپنے لشکریوں کو تھم دیا کہ ان پر پانی بند کردیا جائے۔ جب بھوک، پیاس سے بیتاب ہوں گے تو لا چار ہوکریزید کے ہاتھ یر بیعت کرنی ہی ہوگی۔

چنانچے نہر فرات پر پہرا بیٹا دیا گیا۔ اور ان لوگوں کو پانی سے محروم کر دیا گیا۔ وفت گزرتار ہا۔ یہاں تک کہ دسویں محرم کی رات آگئی۔ جسے شب عاشورہ کہتے ہیں۔ کر بلا کے قریب ہی ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ چندلوگوں کا ایک چھوٹا سامحتہ تھا۔ وہاں ایک عاشق رسول اور امام عالی مقام سے محبت کرنے والی ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ جس کی چند دن ہوئے شادی

ہوئی تھی۔جس کا نام عبداللہ بن وہب کلبی تھا۔ جب اس عورت کو یہ معلوم ہوا کہ حفرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، حضرت خاتون جنت کے نور نظر کر بلا کے میدان میں تشریف لائے ہیں۔اوریز بدی لشکر انھیں نیست و نا بود کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا:

الے گخت جگر! میدان کر بلا میں حضرت امام عالی مقام تشریف لائے ہیں۔ میں جا ہتی ہوں کہتم فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤ۔ اور ان کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ ان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ ان کے قدم ناز پر قربان ہوجاؤ۔ تا کہل میدان قیامت میں حضور کے سامنے میں سرخروہ وکر پہنچوں۔

بیٹے نے کہا:اماں جان میںاس کے لیے تیار ہوں ۔مگر میں اپنی بیوی کواس کی خبر تو کر دوں ۔

ماں نے کہا:عورتیں ناقص العقل ہوا کرتی ہیں۔ کہیں وہ اپنے دام محبت میں تم کو الجھا کر روک نہ لے۔ اس لیے اس سے ملنے کا خیال چھوڑ و اور سید ھے بارگاہ امام عالی مقام میں حاضر ہوجاؤ۔

بیٹے نے کہا:ٹھیک ہے۔میں جار ہاہوں۔

اتفاق سے بیوی بھی دروازے سے لگی ہوئی سے باتیں س رہی تھی۔

اس نے کہا:اے میرے سرتاج! بیسعادت حاصل کرنے کے لیے آپ تنہا نہ جائیں۔ بلکہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ تا کہ میں رسول پاک کی شنرادیوں کی نہ سے منہ کہ جسے میں میں اس کا میں اس کا میں سول باک کی شنرادیوں کی

خدمت کرکے جنت کی حقدار بن جاؤں۔

غرض بیتنوں ماں، بیٹاادراس کی بیوی بارگاہ امام عالی مقام میں حاضر ہو گئے۔ دسویں محرم کا دن ہے۔ حضرت امام عالی مقام انتمام جمت کے لیے بیزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں اور بیزید یوں کواس بات کی تلقین کرتے ہیں: اے لوگو! میرے خون سے ہاتھ رنگین کر کے جہنمی مت بنو۔ مجھے بہجانوں۔ مجھےتم لوگوں نے ہی بلایا ہے۔اور میر ہے ساتھ الیاسلوک کرتے ہو۔ اس کسمپری کے عالم میں بھی حضرت امام عالی مقام نے یزید یوں پر بین ظاہر کردیا کہا ہے یزید یو! مجھے مجبور نہ مجھوتتم نے نہر فرات پر بھی پہرے بٹھا دیے۔ اب بھی اگر میں جا ہوں اور حکم دے دوں تو نہر فرات کا پانی میری دہلیز پر آکر موجیس مارنے لگے گا۔

گر حضرت امام عالی مقام میدان کربلا میں اپنی کرامتیں دکھانے نہ گئے تھے۔ بلکہ شق و محبت کے امتحان میں سرخروئی حاصل کرنے گئے تھے۔ پھر بھی حضرت امام عالی مقام نے اپنے اختیار کا مظاہرہ کرکے بیہ بتادیا کہ میں مجبور محض نہیں ہوں۔ چنا نچہ ایک یزیدی نے کہا: اے حسین! بینہر فرات دیکھ رہے ہو۔ اس کا پانی کیسے موجیس مار رہا ہے۔ اس نہر سے کتے بلی تو سیراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن تمہیں اس سے ایک قطرہ یانی نہ ملے گا۔

ا تناسننا تھا کہ ایک عاشق رسول نے اپنے کمان پر تیر چڑھا دیا اور جاہا کہ اسے کیفرکر دارتک پہنچادوں۔

حضرت امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا: اے میرے جانثار و! تیر چلا کر جنگ کی ابتدانہ کرو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے جنگ کی شروعات ہو لیکن تمہاری تسکین خاطر کا مداوا بھی میرے یاس ہے۔

چنانچہ آپ نے دست دعا اٹھایا اور بارگاہ خدا دندی میں عرض کی: اے پروردگار عالم!اس ظالم کو پیاسا مار۔ا تنا کہنا تھا کہ اس بزیدی کا گھوڑا بھڑ کا اور میدان میں دوڑنے لگا۔وہ بزیدی گھوڑے کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ایک دو چکر کے بعد ہی چیخے لگا:

" أَلْعَطَشُ أَلْعَطَشُ" بِإِنْ بِلِا وَ- بِإِنْ بِلِا وَ-

یزیدی اس کو پانی پلاتے ۔لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے پنچے نہ اترا۔

چنانچہوہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرگیا اور حضرت امام عالی مقام نے میدان کر بلامیں بیرٹابت کردیا کہ پانی پر ہماری حکومت ہے۔ہم جسے چاہیں اسے پانی نصیب ہوگا۔

حضرت امام عالی مقام نے اپنے خیمے کی حفاظت کے لیے جاروں طرف آگ جلوادی ۔ جسے دیکھ کرایک پزیدی نے کہا: اے حسین! جہنم کی آگ سے پہلے ہی اینے اردگردآگ لگالی۔

ا تناسننا تھا۔ کہ حضرت امام تڑپ اٹھے اور کہا: اے پروردگار! اس ظالم کو آگے۔ کے عذاب میں مبتلا کردے۔ اتنا کہنا تھا کہاس کا گھوڑ اچھلا اور وہ گھوڑ ہے کی پشت سے گرالیکن اس کا پیر گھوڑ ہے کی رقاب میں پھنسارہ گیا۔ گھوڑ ااس کو گھسٹم آپ میں دوڑ تار ہا۔ بالآخرائے آگ میں لے جا کرڈال دیا۔

ان واقعات نے حضرت امام عالی مقام کا جومرتبہ اللّہ کی بارگاہ میں ہے۔اس
سے ظاہر کر دیا۔لیکن بزدل بزید یوں کی آنھوں پر ابن زیاد کے خوف و دہشت اور
انعام واکرام کے لالچ نے پردہ ڈال دیا تھا۔جس کی وجہ سے وہ حضرت امام عالی
مقام اور ان کے خانواد ہے کے قتل کے در پے تھے۔حضرت امام عالی مقام کے
اتمام ججت کے باوجود بھی ان کامطالبہ اپنی جگہ پر برقر ارتھا کہ آپ بزید کے لیے ابن
زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ورنہ جنگ کے لیے تیار ہوجا کیں۔

ایک طرف بائیس ہزار کالشکر جرار ہے اور دوسری طرف صرف بہتر جاناروں کا ایک چھوٹا ساگروہ۔جوتق وصدافت کا پیکر بن کرنا قابل تسخیر چٹان کی طرح میدان کر بلا میں موجود ہیں۔جنگ کی ابتداء ابن سعد کے اس تیرسے ہوئی جواس نے حضرت امام عالی مقام کے خیمہ کی طرف پھینکا اور چلا اٹھا کہ:

الے لشکر ہو! گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر چلانے والا ابن سعد ہے۔

یہ حضرت سعد بن وقاص کا ناخلف بیٹا ہے۔حضرت سعد بن وقاص وہ

ہیں۔جوغز وۂ احد کے موقع پر کھڑے ہوکر دشمنان اسلام پر تیر برسایا کرتے تھے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم انھیں تیرعطا فر ماتے۔اورار شادفر ماتے:اے سعد! تیر چلاؤ۔تم پرمیرے ماں بایے قربان۔

ذراغور سیجے! کس قدر فرق ہے دونوں کی زندگی میں اور دونوں کے خیالات میں۔ باپ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تیرا ندازی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہے۔ اور بیٹا حضور کے لخت جگر کے اوپر تیر پھینک کرفخر وغرور کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بہر حال جنگ جب ناگزیر ہوگئ ۔ سب سے پہلے عبداللہ بن وہب کلبی امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا: حضور مجھے اجازت دی جائے کہ میں لشکر یزید سے مقابلہ کروں اور جام شہادت نوش کرلوں۔

حضرت امام عالی مقام نے بادل نخواستہ میدان جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جناب عبداللہ ابن وہب کلبی داد شجاعت دیتے ہوئے متعدد دشمنوں کا سرقلم کرتے ہوئے حضرت امام عالی مقام کے عزت و ناموس پر اپنے کو قربان کردیا۔ دشمنول نے ان کا سرتن سے جدا کر کے حضرت امام عالی مقام کے فیمے کی طرف بچینکا عبداللہ ابن وہب کی نئی نویلی دہمن سرکے پاس آئی اور کہ وزاری کرتے ہوئے دم تو ڑ دیا اور اس کی مال بھی بیٹے کی جدائی برداشت نہ کریائی اور یہ کہتے ہوئے:

ا بے لوگو! گواہ رہنا کہ آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گخت جگر کے قدم ناز پرسب سے پہلے قربان ہونے والامیرالخت جگر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بھی دتیم سا

دم توزدیا۔

یہ پہلی شہادت تھی جومعر کہ کر بلا میں پیش آئی۔اس کے بعدامام عالی مقام کے اعوان و انصار میدان کارزار میں کیے بعد دیگرے آتے رہے۔اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ حضرت علی عباس عون وجمہ ، حضرت قاسم کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر جوہم شبیہ پینج مبر سے جنھیں دیکھ کرلوگوں کو حضور کی یا د تازہ ہو جاتی تھی۔ وہ بارگاہ امام میں آئے اور اجازت طلب کی کہ مجھے معرکہ کارزار میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اور حضرت امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا: بیٹا تہمیں دیکھ کرنا نا جان کی یاد آتی تھی۔ کس دل سے میں تہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دوں۔ علی اکبر جیسا کڑیل جوان بیٹا بیقرار ہوا تھا اور چل کر بولا: بابا جان رسول کی عزت و ناموں کی حفاظت کے لیے میرا دل مچل را ہا ہے۔ میری نگاہیں دیکھ رہی جیں ۔ الہذا مجھے ہیں کہ نا نا جان حوض کوثر پر کوثر کا جام لے کر میرا انتظار کر رہے ہیں ۔ الہذا مجھے اجازت عنایت فرمائی جائے۔

غرض امام عالی مقام نے بادل نخواستہ دین متین کی حفاظت میں جان قربان کرنے کے لیے اس کڑیل جوان بیٹے کو اجازت مرحمت فرمائی ۔ سر پرنا نا جان کا عمامہ باندھا۔ ہاتھ میں ذوالفقار حیدری عنایت فرمائی اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے برسوار کیا۔

علی اکبروہ باغ رسالت کے مہکتے ہوئے پھول تھے۔ جن کی خوشبو سے لوگوں کی مشام جاں معطر ہوجاتی تھی۔ جن کی بہادری کا چرچا پورے ملک عرب میں تھا۔ آپ آگے کیا بڑھے کہ دیکھنے والا ایکارا ٹھا: \_

کس شیر کی آمدہے کہ دن کانپ رہاہے رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہاہے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ملی اکبرنعر ہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پزید ہو

غرض حضرت علی اکبرنعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے یزیدیوں کے نشکر پرٹوٹ پڑے۔ یزیدیوں کا میمنہ میسرہ تنز ہتر ہوگیا۔ بے شاریزیدیوں کوتہہ تنج کرنے کے بعد خیمہ کی طرف واپس آئے اور عرض کی : باباجان!اگر پانی کے چندقطرے لی جاتے تو میں ان یزیدی کشکر کاصفایا کردیتا۔
حضرت امام عالی مقام نے فر مایا: نورنظر میدان میں جاؤ اور جام شہادت
سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ نا نا جان حوض کوٹر پرتمہارا انظار فر مارہے ہیں۔ فر مایا: پہ
انگوشی منہ میں رکھ لو۔ شایداس سے تمہاری پیاس کا پچھ علائے ہوجائے۔
حضرت علی اکبردشمنوں کے کشکر پربجل کی طرح جیکتے ہوئے صفوں کو درہم برہم
کرتے ہوئے دادشجاعت دے رہے ہیں۔

ابن سعدنے للکارا: اے یزید تو اتم اس طرح ان پر قابونہ پاسکو گے۔ان کے او پر تیروں کی بارش کرو۔ نیز ہے چینکو۔

چنانچہ تیروں کی بارش کی اور نیزوں کی برسات سے آپ کا جسم لہولہان ہوگیا۔ گھوڑے پر بیٹھنے کی تاب نہ رہی۔ کمزوری سے زمین پر گر پڑے اور ظالم یزید یوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کا جسم روند ڈالا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

حضرت امام عالی مقام آگے بڑھے اور حضرت علی اکبر کالاشہ لے کر نیمے کے سامنے لٹا دیا۔ امام عالی مقام کے خیمے کے سامنے نہ جانے کتنے شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب کوئی لاشہ میدان سے اٹھا کر لاتے اور زمین پر رکھتے تو آسان کی طرف سراٹھا کر عرض کرتے: اے پروردگار عالم! میری جانب سے بیقر بانی قبول فرما۔ اے پروردگار عالم! مجھے صبر کی طاقت عطافر مااور راہ حق میں ثابت قدم رکھ۔

اسی وفت خیمے میں ایک شور برپا ہوا۔حضرت امام عالی مقام خیمے کے اندر تشریف لے مجئے۔ یوجیما کیابات ہے؟

حضرت زینب نے اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: بھائی جان! آپ کا بینھاعلی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ زبان خشک ہوچکی ہے۔آگھیں وران ہیں۔ یزید یوں کواگر دشمنی ہے تو آپ ہے۔اس ننھے شیرخوارعلی اصغر نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔اس لیے آپ علی اصغر کو کے کر میدان کارزار میں جا ٹیں اور یزید یوں سے کہیں کہا ہے یزید یو! تم لوگوں کی دشمنی مجھ سے ہے۔اس ننھے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا۔

حضرت زینب نے کہا: بھائی جان! اٹھیں لے جائے اور ظالموں سے ان کے لیے پانی طلب سیجیے۔ مجھے یقین ہے ان ظالموں کے دل میں اس کے لیے رحم آ جائے گا۔ اور پانی کے چند قطرے اسے مل جائیں گے۔ جس سے اس کی زندگی نیچ جائے گا۔

غرض حضرت امام عالى مقام شيرخوارعلى اصغركوايينے ہاتھوں ير لے كريزيدى لشکر کی طرف بڑھے اور ان سے کہا: اے یزید بو! ہمیں یائی نہیں دیتے مت دو۔ مگراس شیرخواریچکو یانی کے چند قطرے دے دو۔ تا کہاس کی زندگی چ جائے۔ اس کے جواب میں ایک بد بخت یزیدی جس کا نام "حرملہ" تھا۔اس نے ایک تیراییا مارا که حضرت علی اصغر کاحلقوم چھیدتا ہوا حضرت امام عالی مقام کے باز ومیں پیوست ہوگیا۔حضرت امام عالی مقام نے تیران کے حلقوم سے باہر نكالا \_حضرت على اصغرتزميه اورجام شهادت نوش فرمايا \_ حضرت امام عالی مقام آتھیں لے کر خیمے کی طرف واپس ہوئے۔ خیمے کے دروازے پرحضرت زبنب،حضرت شہر بانو،حضرت امرباب دیکھرہی ہیں اور آپس میں بیہ کہدرہی ہیں کہ دیکھوظالموں کوآخررم آہی گیا۔ بچہ پرسکون ہے۔ معلوم ہوتا ہے ظالموں نے یانی کے چندقطرے دے کرعلی اصغری جان بچالی۔ حضرت امام عالی مقام آسته آسته قدم الفاتے ہوئے خیمہ کے یاس آئے اور فرمایا: لوالله تعالی نے تمہاری پیھی قربانی بھی قبول فرمالی۔ اب حضرت امام عالى مقام يك وتنها بين -

چنانچہ آپ نے جنگ کالباس زیب تن کیا۔ تمام اہل خیمہ کوصبر وشکر کی تلقین کی اور حضرت زین العابدین جو بیار ہیں۔ان سے فرمایا کہ میرے بعدان سب لوگوں کو لے کرمدینہ چلے جانا اور نانا جان کی قبراطہر پرمیر اسلام محبت پیش کرنا اور کر بلا کے سارے واقعات بیان کردینا۔

غرض حضرت امام عالی مقام ایک مجاہدانہ شان وشوکت کے ساتھ میدان کارزار میں تشریف لائے اور یزید پول سے اتمام ججت کی اور پھریزیدی لشکر کو تہہ تنج کرتے رہے۔جس طرف رخ کرتے لاشوں کے انبارلگادیتے۔

یزید یوں نے جب بیدہ یکھا کہ اس طرح تو ہمارالشکر خاک وخون میں ات پت ہوجائے گا۔ لہذا حضرت امام عالی مقام پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی گئی۔ نیزے مارے گئے۔ تکواروں سے وار کیے گئے۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لاکر حضرت امام عالی مقام گھوڑے سے بنچ گر پڑے۔لیکن اس کے باوجودکسی پزیدی میں بیرہت نہ تھی کہ حضرت امام عالی مقام کے یاس جاسکے۔

غرض جب بالکل توانائی باقی نه رہی تو خولی ابن یزید آگے بڑھااورا پی تکوار سے حضرت امام عالی مقام کاسرتن سے جدا کر دیا اوران کاسراقدس نیز بے پر بلند کر کے اینی فتح اور کامیا بی کاجشن منانے لگے۔

حضرت امام عالی مقام کاسراقدس نیز ہے کی نوک پر بلند ہوکرا پنی بزرگی اور برتری، کامیا بی اور کامرانی کا علان فرمار ہاہے۔

ایہامعلوم ہوتاہے کہ جیسے آ واز آرہی ہو:۔
قل حسین اصل میں مرگ بزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

وما علينا الا البلاغ •••••••

## نعت شريف

علامه فداءالمصطفى قادري

اے سرور عالم شاہ ہدی اے دین کے رہبرنور خدا سمس وقمر بیارض وساتیرے نور سے ہیں معمور

طیبہ سے چلی جب مخصندی ہواخوشبو سے مہک اٹھی ساری فضا ہر برگ وشجر یہ چھایا نشہ سب ہو گئے ہیں مخمور

وہ ابر کرم ہے جھایا خوشیوں کا موسم آیا ہر غنچ وگل نے سنبل نے مستی میں بیانغمہ گایا اے سرور عالم شاہ ھدی ......

اے کاش مدینہ جاؤں جاکر نہ واپس آؤں ہو گنبد خضری پیش نظر اور جموم کے نغمہ گاؤں اے سرورعالم شاہ ہدی ......

ہونٹوں پہ تبسم آیا ہر سمت اجالا چھایا دندان نبی کی کرنوں نے صدیقہ کا گھر چپکایا اےسرورعالم شاہ ہدی .....

## نعت پاک

علامه فنداءالمصطفىٰ قادى

ہر دل میں یاد تیری ہرلب بیہ نام تیرا اے رحمت دوعالم ہے ذکر عام تیرا

سمس وقمرستارے سب میں تیری چبک ہے بیلا گلاب جوہی سب میں تیری مہک ہے ہر جز وکل میں جلوہ خیرالانام تیرا

سارے جہاں میں ظلمت کا فور ہوگئی ہے تیری چمک سے ہرشی معمور ہوگئ ہے ہر سمت چل رہا ہے آتا نظام تیرا

صدیق کو صدافت فاروق کو عدالت عثان کو سخاوت کرار کو شجاعت بیرا کے جام تیرا میرا سے ملا ہے ان کو پی کر کے جام تیرا

H

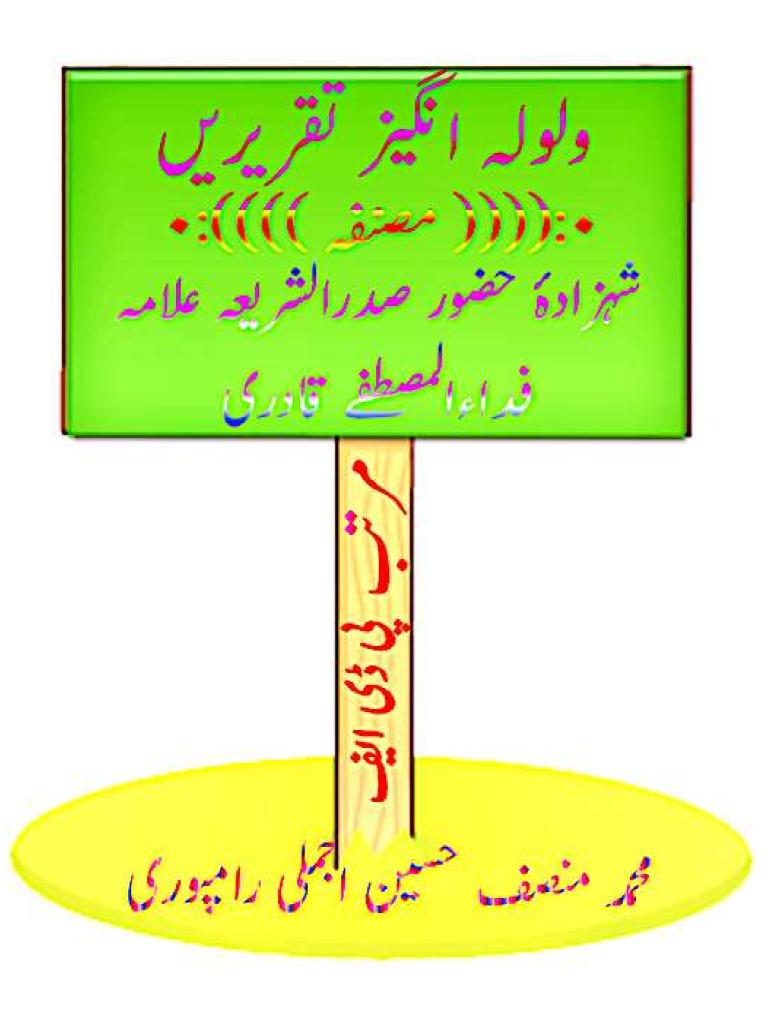